طلبار كے لئے ایکٹ ٹادر علمی شخصة الميم فل إيل ايل الم شهارة القانون والفقرالا الم كتاب مثل النهان المرات ال

ہول سیل ڈیر مکتبہ رحمانیہ مکتبہ رحمانیہ ۱۸۰۱رد وبازار لاہور

## ہماری کمتب لینے کے پیتے

انڈیامیں :۔ ا. منحبه دآرالعسادم، ديوبند يويي بهارت ٧ مكت رضائة مصطف ، بريل - بحادث منحتبر إيدا دير ، مهارن پور . يو بي محارت بنگلے ولش میں ر المحتب خار امدا ديه ، چوك بازار - رفه هاكم ١٠ الجامعه الاسلامير، بوشيا ريشا كا بك سعودی عرب ۱-المنحبة إمرادير بابالعمره مكة مكرم ۲- هجتم الجاز . باب المجيدي - مديم منوره المكين له مين: ار دار العسلم العرب الإسلام ، چوسکمٹ بری ۔ انگلینے ٢- مولانامفتي عداسلم- دادهم مسجد مِيل واك . ايس يادك ، انگلند ٢- . بعان عداشرف حميري ماؤته الم عد الندن م- بالم سجد - لسندكُن

عجته دارالعسلوم - قدير كباد - منان كتب خار مجيديه بيرون بوبرهيث ملتان كبتر اسسحاتيه ، جونا مارمحيك مراحي ٢ ضياء الفراك بالى كيشيز وكي مخش دور لاجور اسسلائ كتب خارز ، علامه بنوري علاون - كراجي التب خار عاجي سيازا حدمي اندرون بوبر كيدف ملتان كمبر سركب علية بيرون بوبراكيك . عان ع نوى كتاب كفر متصل جامعه فاروقيه شاه فيصل كالوني محراجي تدلی محتب نمار مقابل سرام باغ - محراجی مله دين كت مارز ، مالا كمن فر روز بشر كرو هر مروان اداره اليفات الرفير - برمر كيك رقان فارد تا کت خار به م را ُسَبِ نمارُ ما جی سنہ تن ۔ اندرون بوبرگیٹ مثان المستفار ماجي نلام بني ، ، ، ئتب النصابقيد اكواره خنك تب خانه كرسيديد مدينه كلاته ماركيث راجه بازار واوليندى

#### ﴿الانتساب ﴾

ا پنے جدامجد ﷺ شریعت پیرملتانی (خاصے والے ﷺ)..... کے نام

جن کی علمی وعملی تربیت .....اوردعا و حرگانی ..... نے

نيز

ابل چشت، ابل بهشت این اولوالعزم اسلاف، اکابر، مشاکخ اور اولیاء..... کے فیل

مجھا ہے کم مار کواس قابل بنایا کہ ....فیوف الرحمٰن طالبان دین متین

اورسادات اساتذہ حدیث وفقہ کے حضور ایک مفید تالیف پیش کرسکا۔

#### \$ El 20 810

> امام الانمة فائد السنة رئيس الطائفة سيدنا امام علىٌّ بن ابى طالب

أمام الفقها، صاحب النعلين والسواك و الوسادة سيدنا اهام عبد الله بن مسعود

امام المحدثين امين العلوم النبويه واللّدنيّة سيدناامام ابو هريرةٌ بن صخر

مخدوم الامة محب النبي ومحبوب الرسالة سيدنا اهام انش بن هالك

اوران چاروں رؤساءوائمہ کے محدثانہ وفقیہانے عظمت معراج کے امین اورروایت ودرایت کے مظہر کامل

استاذ الانمه امام اعظم سيدنا ابو حنيفه نعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنهم وارضاهم

# فهرست

| سني | خوان                             | سنح | . موان               |
|-----|----------------------------------|-----|----------------------|
| 141 | هذا حديث حسن صحيح                | ٥   | أبرت                 |
| 144 | اضطراب حديث زيد بن ارقم          | Α.  | مواف كرماا ت زيمكي   |
| 110 | اشتبال داشد بارقبله              | in. | ع مش مواف            |
| 199 | تعداد داستنجا ءا تجار            | 14  | عنوان حااات مصنفين   |
| P-4 | باب ما جاء في السواك             | 14  | فبرست حالات مستقين   |
| 114 | باب في التسميه عندالوضوء         | 14  | مالاتامالك           |
| FFI | باب ما جاء في المضمضةو الاستنشاق | 79  | حالات امام محمر      |
| *** | باب غسل الرجلين ولايمسح          | 19  | طالا تام بخارى       |
| rrr | اضطراب حديث زيد بن حباب          | PA  | طالات الماملم        |
| YFA | باب الوضوء بالمد                 | 44  | حالات المام نسائى    |
|     | حالات اما تذوحديث                | 44  | حالات المام الجوداؤد |
| 101 | ا حاق بن ابرا بيم خطلي           | 14- | حالات انام ترندي     |
| "   | عبدالرزاق بن هام حيري            | 94  | حالات المام ابن لمب  |
| "   | معمر بن داشداز دی                | 1-7 | حالات امام طحاوي     |
| "   | حام بن منبرصنعانی                | 1.9 | عنوان اصول حديث      |
| 11  | مدنا ابح يره                     | 11. | فبرست علم اصول حديث  |
| 04  | قبيد بن سعيلقفي                  | 111 | علم حديث كي اصطلاحات |
| "   | ابوعوان وأسطى                    | IFF | اتبام كتب مديث       |
| "   | ماك بن حرب وعلى                  | 144 | تروين جديث مبارك     |
| ۵۸  | حادثيكوني                        | 184 | جيت دريث مبادك       |
| "   | و کھیں جراح کونی                 | irr | عنوان كماب طهارت/وضو |

| DA  | امرائیل بن بونس سبی                                | 164 | 9   | فرست كتاب طهادت اوخ                     | 1 |
|-----|----------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------|---|
| "   | مصحب بمن معدز برى                                  | 100 | 236 | باب لاتقبل صلوة بغير ط                  | 1 |
| "   | سيدنا عبدالله بمن عمر                              | 144 | 22  | باب ماجا في فضل الطهر                   |   |
| 94  | محد بن شئى بعرى                                    | 14/ | 4   | عبدالرحن بن صيله صنا بحي                |   |
| 1   | وېب بن بريراز د ي                                  | "   |     | عبدالشمنابحي                            |   |
| "   | جرين حازم از دي                                    | 14/ |     | منائع بن احراقسی                        | _ |
| "   | محمه بن احاق مراتی                                 | (44 | 9   | ئى بن كيرقرشى                           | = |
| "   | ابان بمن صالح قرشی                                 | 1   | ,   | ليث بمن معد بني                         | - |
| 194 | مجابد بل جرمؤري                                    |     | /   | خالدين يزيدا سكندراني                   | _ |
| "   | سيدنا جابر بمن هبدانشدا فصاري                      |     | "   | معيد بن الي هلال ليثي                   | - |
|     | هنادین بری کی                                      |     | "   | 1.02                                    | + |
| 11  | محدیق نی انساری                                    |     | 11  | الحاق بن موی انصاری                     | + |
| "   | واسع بن حبال الفساري                               |     | 4.  | معن بن ليسنى التجعى                     | 1 |
| "   |                                                    |     | 1   | سيل بن الي صالح يدني                    | 1 |
| 1.1 | 5305.27                                            |     | "   | الوصائح سان                             |   |
| 11  | الروبين تجي كل                                     | +   | IAY | شعبه بن تجان بصرى                       |   |
| 11  | سعيد بن الروكي                                     | -   | "   | خبوالعزيز بن صبب بناني                  |   |
| "   | ا يونعيم طائل                                      |     | "   | سيدناز يدبن ارقم انصاري                 |   |
| "   | ز میربن معاویی <sup>ه ه</sup> ی                    | -   | -   | قباده بن دعامه سددی                     |   |
| 11  | ابومعاد سيتيى                                      |     | "   | نطرین انس بعری                          |   |
| 1   | المش اسدى كوني                                     |     | "   |                                         |   |
| -   | المام الدائيم بن يزيد فخي كوني                     |     | "   | میدنانس بن ما لک                        | _ |
| "   | عبدالرحمان بن يزيد فخعي<br>عبدالرحمان بن يزيد فخعي |     | 145 |                                         |   |
| 4.6 |                                                    |     | 1   | مرا بالي ذئب                            |   |
| 11  | سيدناسلمان فارى                                    |     | 11  | ر بن مسلم این شباب د بری                | ź |
| 11  | حفص بن غياث فخفي                                   |     |     | *************************************** |   |

| 4.4 |                     | امام عى كوئى               | 194 | 5                       | عطا مئن يزيوليق           |   |  |
|-----|---------------------|----------------------------|-----|-------------------------|---------------------------|---|--|
| 7.5 |                     | الم ملقه بن قيم كخبي       | "   | 8                       | سيد نابوايوب انساري       |   |  |
| 7.0 |                     | سيدنا فبدان بن مسعود حذ لي | 4   |                         | معيدين فبدار فن كزوى      |   |  |
| FIF |                     | ايأهمان سددى               | 1   | ,                       | سغيان بن عييز بلالي       |   |  |
| "   |                     | تماد بمن زيداسدى           | 19  | 4                       | مسدد بن مرحد بعرى         |   |  |
| "   |                     | فیان بن بریراز دی          | 10  | 14                      | محربن بشار بعرى           |   |  |
| rrr |                     | معيد بن الي سعيد مقبرى     | r   | -                       | الويرده بن الوموى اشعرى   |   |  |
| "   |                     | عبيدين جريح تحى            | 1   | "                       | سيد ناابوموي اشعرى        |   |  |
| "   |                     | ايو باشم مجازى             | y   | "                       | مثان بن الي شير يسى       |   |  |
| "   |                     | عاصم بمن لقيط عقيلي        |     | "                       | جريرين عبدالحبيدكوني      |   |  |
| "   |                     | سيد نالقيط بن صبره         |     | "                       | منصور بن معتمر کونی       |   |  |
| rrr |                     | عبدالعزيز بن محدوراوروي    |     | "                       | البودائل بن سلسكوني       |   |  |
| "   |                     | ابوالاحوص منفى كونى        |     | "                       | سيدتاحذ يفدبن يمان انصارى |   |  |
| "   |                     | ابواسحاق سبي حمد اني       |     | "                       | عفان بن سلم بعرى          |   |  |
| "   |                     | الوحيه بن قيس خار في       |     | "                       | -13.U.7                   |   |  |
| "   |                     | علی بن جحرسعدی             |     | "                       |                           |   |  |
| "   |                     | اساعيل بن جعفرانصاري       |     | 110                     | هناد بن سرى كونى          |   |  |
| "   |                     | علاه بن هبدالرحمٰن حِصَى   |     | "                       | محر بن احاق مدنى          | 1 |  |
| "   |                     | عبدالرخن بن يعقوب مدني     |     | "                       | محر بن ابرا بيم تحي       | 1 |  |
| 174 |                     | جعفر بن محرفظبي            |     | "                       | ابوسلمه بن عبد الرحن مدني |   |  |
| 11  | زيد بن حباب كوني    |                            |     | سيدنازيد بن څالد مجني   |                           | 1 |  |
| "   | معاويه بن صالح حضري |                            |     | rer                     | امام محربن ميرين انصاري   |   |  |
| >74 |                     |                            |     | "                       | محمر بن زياد الصاني       |   |  |
| "   |                     | ابوادر ليس خولاني          | _   | 11                      | عبدالله بن يوسف دمشق      |   |  |
|     | Ve.                 | ابور يحانه بعرى            |     | سيدنا عربن فطاب المع ١٧ |                           |   |  |
|     | 1                   | سيدناسفيند                 |     | 779                     | احمد بن منع بغوي          |   |  |
|     |                     |                            |     | 11                      | علیٰ بن ججر سعدی مروزی    |   |  |

## حضرت مولف کے حالات زندگی

صاجزاد ومولا نامفق محر عبدالقوى صاحب شب جمعه عاذ والحبين ١٣٧١ هدمطا بق ١٩٥٧ جوالا في ١٩٥٥ ويل بيدا بوئ مشخ المشاركة خواجه مفتى محر عبدالقدوس صاحب بيرملتاني (جدامجد حضرت مولف موصوف) في تاريخي نام "فود خود شيد "ااور" غلام فادد" فكالي

حضرت مولف جارسال جار ماہ کے ہوئے تو امام الطا کفہ حضرت خواجہ حافظ جمال اللہ محدث ماتانی کے مزاراقدی کے بہلو میں نورانی قاعدہ کا آغاز کیا۔۔اور دارالعلوم کے شعبہ حفظ و تجوید ہے مسلک رہ کر پانچے سال میں حفظ قر آن مع تجوید کمسلک رہ کر پانچے سال میں حفظ قر آن مع تجوید کمسلک یا ۔۔ حضرت مولف کا خاندان چونکہ تئیس (۲۳) پشتوں ہے حافظ قر آن کر عالم حدیث وفقہ اور مصلح ملت اسلامیہ جلا آر ہا ہے۔۔۔۔۔۔اس کے حضرت مولف نے اپنی خاندان کے مشارکی اورا کا ہرے درس نظامی کی اکثر و بیشتر کتب پڑھیں۔۔۔۔۔ابندائی دوسال میں فاری کی معروف اصلاحی اورا خلاقی کتب پڑھینے کے بعد تیسرے سال ملتان بورڈ میں فاصل فاری کا امتحان دیا۔ اور بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ جس وقت کہ حضرت مولف موصوف کی عمرامجی تیرہ (۱۳) ہرس تھی۔۔

حضرت مولف نے عربی کتب کا آغازام المعقول ، محدث ہند، فقید اعظم ، حضرت مولا ناعبدالعزیز پر ہاروی (مولف نبراس و کتب کثیر و وفلکیات) کی مزار پر انوار کے سر ہانے جانب بیٹھ کراپنے جدا مجد حضرت بیر ملتانی ہے کیا ۔۔۔۔۔ پانچ (۵) سال کے تعلیم و تا دیجی و و رانیے بیٹی موقوف علیہ تک کی کتب کو دارالعلوم عبید سے کے قابل اساتذہ اور اپنے خاندان کے مقدرالل علم اور پر مغز فقہا ، اور محدثین ہے پڑھا۔۔۔۔۔۔ بعدازی فنون کی کتب عالیہ عرصہ تین سال تک مندرسہ قاسم العلوم اور جامعہ فیرالدورس ملتان میں پڑھیں۔۔۔۔۔ ہرسال سرمائی استمائی اور سالا ندامتی نات میں مراس سرمائی استمائی اور سالا ندامتی نات میں مراس سرمائی مند فیرالدورس مندرس مندرس

وفاق میں سوئم آئے اور انعام واکرام کے مستحق تھے ہے۔

..... سیدالدادات حفرت بیرمبارک شاه صاحب بغدادی بھی اکثر ای طرح کے جذبات کا اظہار فرمایا کرتے ہے۔
ادریہ نوید سناتے کہ حفرت صاحبز ادہ صاحب میرے اولوالعزم مشائخ کے علم و حکمت کا علم جمیل ثابت ہوں
گے ..... تحفظ ختم نبوت کے ظیم رہنما مولانا تاج محود فیصل آبادی جو مجلس مستحنه کے ایک رکن تھے، جوقاضی ورس کے امیدواران سے شفوی امتحان کے رہی تھے نفر مایا : کہ میں نے دوران امتحان ہی اس فواجوان کو پرکھ لیا ہے۔

یا کے جو ہرقابل ہے۔ خداان کی محردراز فریائے۔ اور دین صنیف کی علمی بفتمی اور محد ٹانہ خدیات کیلئے انہیں فتخب فریائے۔

حضرت مولف موصوف نے دینی استعدادات کے ساتھ ساتھ عصری علوم میں بھی نمایاں حیثیات حاصل کی ہیں 
19۸۲ء ہے ۱۹۸۳ء بیک کے دوسالہ دورانیہ میں میٹرک ،ایف اے اور بی اے کا استحان اعلی نمبروں میں پاس کیا۔

19۸۵ء ہے 19۹۳ء بیک کا زیانہ حضرت مولف موصوف کے علمی ،اصلاحی ، تحقیقی اور معالعاتی سفر کا ہے ۔۔۔۔ان

آئھ (۸) سالوں میں مما لک اسلامی اور براعظم یورپ ،افریقہ اورام کی یہ کے بیالیس (۳۲) مما لک کا متحدد بارسفر 
ہیٹی آیا۔۔۔۔ مملکت سعود یہ کے فریاز وا خادم حرمین شریفین شاوفہد کی دعوت پر ۱۹۸۸ھاور ۱۱۳۱ ھے کوشائی اعز از ات 
واکر امات کے تحت نج مقبول کی سعادت حاصل کی ۔۔۔۔۔۔اسلامی امر کے مقتدر علماء کرام اور خرمی مفکرین کی انٹر بیشن فی منظم '' دانطے عالم اسلامی'' کی دعوت پر دنیا بجر میں منعقدہ کئی اسلامی اور خرمی کا نفرنسوں میں حاضری اور مقالہ بیا نی کی سعادت میں مرد ہیں۔

محترم صاحبزادہ صاحب جام شور دیو نیورٹی حیدرآ باد (سندھ) کے شعبہ لیا ایج ڈی (P.HD) میں داخل ہیں۔ .....ایم فل (M.PHL) کامر حلیممل کر لینے کے بعد ان دنوں ایک تحقیقی مقالہ بعنوان ''امام ترندی کے اساتذہ کی محد ثانیہ اور فلمیانہ خدمات'' کی ترتیب وہد دین میں مصروف ہیں۔

..... حضرت مولف موصوف نے سابقہ سال معروف عارف وصاحب کشف شخصیت حضرت سیدنا موی پاک شہید گیلانی کی نہایت و قیع اور معروف نصافی تالیف" نتیسیو الشاغلین "کی عربی عبارات کی تعریب و تدوین فر مائی جوتقریباً چارسوصفحات پر مشتل ہے .....اور ملتان کے ایک معروف اشاغتی ادارے کی جانب ہے جیب کر منظر عام پر آنجی ہے۔..... پاکتان اور عالم عرب کے مغروف اخبارات اور جرائد میں جضرت مولف موصوف کے مضامین اور مقالات عموما طبع ہوتے رہتے ہیں۔ جن کی تعدادان گنت ہے۔

.....يتمام تحقيق مقالات مقالات العفتي "كنام عزرطع بي-

حضرت مولف موصوف نے جہاں تعلیٰی ، قد رہی ، تالیفی اور تحقیقی میدان میں بحداللہ نمایاں کامیا بیاں حاصل کی بیں وہاں سیاس ، سابی ، رفائی اور اصلاحی میادین میں اپنا ایک خاص مقام پیدا کیا ہے ۔۔۔۔۔ آپ، علماء ومشا کُخ پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی سنگیرنا ئیس صدر ، پاکستان دین مدارس بورڈ کے صدر ، پاکستان مدرسدا بجو کیشن بورڈ حکومت پاکستان کے بانی اور کئی رفائی اداروں کے سر پرست ہیں (جس کی بابت اجمالی تعارف ایک صفحات پرموجود ہے) ۔۔۔۔ ملک بجر میں قیام امن اور اتحاد امت کیلئے آپ کی خدمات کے بیش نظر آپ صوبائی اور ضلعی امن کمیٹی ، اتحاد بین المسلمین کمیٹی حکومت بنجاب کے ممبر ہیں۔

سیسس بیایک نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ برصغیر پاک و منداور دیگرتمام ممالک اسلامید میں اسلام بطور دین رحمت حضرات اولیا مرام اور مقدر مشائخ عظام کے ذریعے متعارف ہوا ہے ۔۔۔۔۔ انہیں مصلحین است اور عارفین شریعت کی روحانی اصلاحی ، فکری اور انقلا بی تعلیمات کو عام اور رائح کرنے کیلئے ایک انٹریشنل ادارہ بنام "نشاہ ٹانیا کیڈی" اور ایک اشاعتی ادارہ "ممکتبة المخصو" حضرت مولف موصوف کی زیر سر پری برگرم عمل ۔ ۔۔۔۔۔ یدونوں ادارے ان ذیدہ دلان قوم اور انقلاب آفرین افراد کی زیر گرم رائی کام کررہے ہیں ۔۔۔ جو پاکستان اور عالم اسلام کو فرقد واریت کی سیاہ درات اور فرقد واریت دوعلا واور عوام کونفرت و تعصب کے صنورے نکال کرامت مرحومہ کو خالف سلمان بھانا

چاہتے ہیں۔ حس اطلام اور مثانی جذبات سے اس تحریک نے شبت عمل کا آغاز کیا ہے انشا والند العزیز بیتحریک اسلام کے نشاہ بانیے کا نکتہ آغاز باب ہوگی۔ سنیو بیا داوالعزم افرادامت مرحومہ کے داخلی اور خارجی انتشاراور نہ ہمی فرقہ واران سوج کوامت محمد یہ کیلئے ایک پر خطرنا سور بھتے ہوئے اخلاص وجذبہ وحدت کے تحت سر گرم عمل ہیں۔ سے یقینا یہ تحریک مستقبل میں اچھے ننائے کی حامل ہوگی۔

اخریس دیا ہے کہ اللہ تبارک وتعالی حضرت مولف موصوف کے علم وعمل فکر ونظراور تحقیق وتالیف میں مزیدتر قی اور برکت عطافر ما کس .......(آمین)

ایں دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین باد فاضل مولف کے بارے میں مزید کھے کہنے کی بجائے اس مضمون کو یبین فتم کرتا ہوں۔ کہ ہرقاری ،حضرت مولف کی ذبانت اور نکتدری کا انداز وزیر نظر علمی کاوشوں سے بخو بی لگا سکتا ہے۔

دعا ب كدانندرب العالمين خاندان عبيديه رحمانيكومزيد دين خدمات اوراصلاحي مجابدات كاحوصله اورتوفيق بخشه ...... (آمين)

(مولانا) همرسعيدضياء استاذ حديث جامعه نعمانيه نظاميه ملتان ۵ د تمبرس ۲۰۰۵ ....۲۱ زوالقعده س ۲۳۲ اه

### حضرت مؤلف کے اجمالی کوائف/حالات

- ١. مام محرعبدالقوى ٢. معروف مام : صاحبزادهمواد ناملتى عبدالقوى ٢. نسبت تهدرى 1. شاندانی پس منظر : ایک ندین مروحانی اورصاحب فتوی خاندان سے علق سے خاصے والے بیراور مفتی ملتان کےمعروف ناموں ہے اس خاندان کی شنافت ہے ۔ یفقہی اور روحانی خاندان بغداوشریف سے حلب طب عزنی فرنی سے أج (ریاست بہاولپور) اورأج سے ملتان بہنجا ۔ اب تمن سوسال سے اس خاندان كى تئیس (۲۳) پشتیں جنونی پنجاب میں ملمی فقبی اور روحانی حوالوں ہے امت مسلمہ کی قیادت بھریریتی اور رہنمانی کر رہے ہیں ۔۔ اب بھی اس خاندان کو بیاعز از حاصل ہے کہ بیا خاندان امت مسلمہ کے تمام ، کا تب فکر کامستند معتمداور متفق علية على فقبى اورروحاني خاندان بي اور بركمت فكر تے جيدعلا واورمعروف مفتيان كرام اس خاندان سے علم ميراث ،عربي ادب، فارى لغت ،علم عروض اور تحقيق فنا دى مين متعلم اورفيض يا فية جي .... نيز اس خاندان كا هرمرد وزن عرصه سات سوسال سے حافظ قر آن اور قاری قرآن نے۔
- o. علمي كوانف : حافظ قر آن .... فاضل فارى (ملتان بورة) ..... درس نظامي ... دوره حديث شريف اور شهاده العالميه مضم مديث ، فقداور علم ميراث ميثرك ، ابغير ا عاور في ا عسسهاده القانون و الفقه الاسلامي (مدينه منوره يونيورش/فيصل آباديونيورش) ....ايم فل (جامشورويونيورش سنده) لي ايج زي (اعزازی موفاق المدارس بنگله دیش) به
- 7. علمی مصروفیات :مفتی (دارالعلوم می بحیثیت نائب مفتی ،عرصد۲۵ سال س) عاضی (اسلای مدالت عرصة ته سال سے ) مصنف ومولف مدرس واستاذ حدیث خطیب کالم نویس۔ ٧٠ عملي مصروفيات : صدرياكتان وين مدارى بورة ممبرياكتان مدرسا يجيشن بورة عكومت ياكتان ممبرسو بائی اور نسلعی امن مینی مرکزی شنئیرنا ئب صدرعلا ،ومشائخ یا کستان مسلم نیگ پیئر مین انتر بیشنل امير فاؤند يشن مدرمتحده شريعت كوسل ياكستان-
  - ۸- علصی سفو: ۱۹۸۵، \_ے اب تک بیالیس ( ۴۲ ) اسلامی اور دیگر ممالک کامتعد دیار ملمی قملی ۔غ ۔
    - ۹- زبان دانى : سرائيكى (مادرى زبان) اردو (ملكى زبان) الكريزى ، فارى جرلى -

### عرض مؤلف

التحمدُ لِله الذي حلق الانسان والصلاة والسلام على رسوله صاحبِ الجودِ وعميم الاحسان وعلى السحد لله الذين هم معبار و بُرهان للصداقة والايقان ومَن تبِعَهم باحسان من المحدثين اولى الصط والاتقان ومن الفقهاء اولى الفقاهة والعرفان الى يوم الحشر و المعبزان وبعد ويعد رضن ورحيم اورروَف وقد يرذات كفيل وكرم عن مقاح النجاح جلداول اور وطدوم كواس قدرقبوليت عامن في المنفيب بولى - كه ياكتان كايم معروف! شاعتى اداره في الندونون جلدون كوايك سال مين تمن تمن مرتبشائع مراسا تذه مديث وفقه كي طلب ويوراكيا اورايون وه اب تك اكياون (۵۱) مرتبه ال عن تمن مرتبشائع مام يرلا يج يس جيكوب مرحد كايك، دواشائق ادار على نهايت خاموشي كرماته وللها وادراسا تذه كي مال عن يوراكرد بين سنة جمع عن نهايت خاموشي كرماته وطلبا وادراسا تذه كي معالا عاق ضروريات كوئي سال عن يوراكرد بين سنة جمع عندسال قبل مقاح النجاح "كوفيل مجمع بيسعاوت ميمرة كي سال عن يوراكرد بين سنة جمع عندسال قبل مقاح النجاح" كوفيل مي ترجمه كرميري تاليف سنة مقاح النجاح" كوفيل على عن دونون جلدون كا المنتجقيق علاء في يشتواور برگالي مين ترجمه كرميري تاليف سنة مقاح النجاح" سنكي دونون جلدون كا المنتجقيق علاء في يشتواور برگالي مين ترجمه كرميري تاليف سنة مقاح النجاح" سنة كل دونون جلدون كا المنتجقيق علاء في يشتواور برگالي مين ترجمه كرميري تاليف سنة مقاح النجاح" سنة مقاح والمنال كل دونون جلدون كا المنتجقيق علاء في يشتواور برگالي مين ترجمه كوري تاليف سنة النجاح" مقام كل دونون جلدون كا المنتجون علاء في يشتواور برگالي مين ترجمه كرميري تاليف سنة مقام كاره كار النجاح" المنال كلي من مين كار كونون المنال كلي دونون علاء في يشتواور برگالي مين ترجمه كرمي كاري كار كونون المنال كلي دونون علاء في يشتواور برگالي مين ترجمه كلي دونون علاء في يستوري كار كونون على مين كونون على دونون على مين كونون على مين كونون على مين كونون على مين كونون كونون على كونون ك

محتر م طلبا ، اور مقتدر علما ، کابذریع تحریم محصے بمیشہ بیشکوہ رہا کہ '' مفتاح النجاح کی جلد سوتم کی آیہ جی مسلسل تا خیر بوری ہے'' '' '' '' ور ہ حدیث شریف کے طلبا ، اور علما ، سرا پا فتظر بیں'' '' '' آپ کرم فرما ہے'! اور جلد سوتم کی اشاعت کو بلاتا خیر بیٹی بنا ہے'' '' '' ای طرح پا کستان کے معروف اشاعتی اواروں کی جانب ہے بھی ۔۔۔ ای طرح کا اصرار جاری رہا کہ '' '' طلبا ، اور علما ، کے نقاضے کے باعث جلد سوتم کوئی الفور شائع کیا جائے''۔

میری کم علمی اور کم ضروری مصروفیات کے باعث اس مفید تالیف کی اشاعت میں مسلسل تا خیر ہوتی رہی ۔۔۔ اِحساس ندامت البیة ضرور موجود رہا نظر وقکر مضطرب رہے ۔۔۔ ہاں اس عظیم اور مفید علمی کام کی جانب علم وعقل خرامال خرامال خرامال خوامال نیستہ ضرور رہے ۔۔۔۔۔ بناعتی کے باعث جوتا خیر ہوئی اس پرہم عزیز طلبا واور الل علم سے معذرت خواہ ہیں۔۔ بیتے ضرور رہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ مقاری اور کا با عث جوتا خیر ہوئی اس پرہم عزیز طلبا واور الل علم سے معذرت خواہ ہیں۔ کو تا مناح اور الل علم سے معذرت خواہ ہیں۔۔ کو تا ہور انور علی کی شان رحمت و کرم کے طفیل ہماری تالیف '' مفاح النجاح'' کو بیسعادت حاصل رہی ۔۔ کو آج کے فرقہ واریت کے بیاہ دور میں ہماری تالیف بینارہ نور ٹابت ہوئی ۔۔۔ بلاتفریق مسلک تمام طلباء ،علاء اور اسا تذہ و نے

کے''افغانستان''اور'' بنگلہ دیش'' کے طلباءاورعلاء کے علمی ذوق کی بھیل کی۔

اب جلد سوئم کے ابتدائی چند صفحات ،طلبا ہ اور علما ہ کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرر ہا ہوں ۔۔۔۔ اس عزم کے ساتھ کہ آئندہ جلد سوئم کا ہر نیاا یڈیشن کم از کم سو(۱۰۰) صفحات کے اضافہ کے ساتھ طبع ہوا کرے گا ۔۔۔۔۔ اور یوں جلد سوئم ایک تجر پور تالیف کی صورت میں طلبا ہ اور علما ہ کے مطالعہ میں معاون ثابت ہو سکے گی ۔۔۔۔۔ (انشا ہ اللہ)

فین .....ی جلدسوئم ،آنے والے چند سالوں میں 'مفتاح الصحاح''کے نام ہے کتب احادیث کی ایک ایسی کمل ، جامع اور مفید شرح ہوگی ..... جس میں کتب احادیث کے کمل متون ،آسنا و، تراجم اور خصائص کاحل موجو وہوگا۔

مجھے یفین ہے کہ طلبا ، علما ، اور اسما تذہ حدیث اپنی ستجاب دعاؤں میں مجھے ضرور شامل ،ال رکھیں گے .... اب

تک کی ستی پر معذرت قبول کرتے ہوئے اس خطا پر معانی اور آئندہ کے عزم پر استقامت کی دعا کرتے رہیں گے۔

جس کے طفیل میں انشاء اللہ حدیث شریف اور اُئم حدیث کے علوم ومعارف کی خدمت کرتارہوں گا۔

ہی میری طالب علمانہ زندگی کا طاصل .... اور .... میرے علم قلم کی معراج ہے۔

ہی میری طالب علمانہ زندگی کا طاصل .... اور .... میرے علم قلم کی معراج ہے۔

#### من مذهبي حب الحديث وشرحه وللناس فيما يعثقون مذاهب

والسلام .... نا آشنا وعفر محرعبدالقوى

دارالعلوم عبيدية \_قديرآباد ملتان ٢٥١١٨٥ ١٥٠٠٠ ما ١١٨٥١١٨٥ ١٢٠٠



مالات

السعد

#### فہرست مضاً میں

طالات امام الكريم الكريم المات امام محدمة المام محدمة المام محدمة المام محدمة المام محلول المال المال



## مالات امام مالك

، لک ۲. معروف نام: المالك الرميراند 1. لقب - امام داراليجرة مالك بن انس بن مالك بن ابن عامر ..... بن غيمان. امام ما لک کے پرداداحضرت ابوعامز بن ممروکی والادت قرن نبوت علیق میں بوئی آپ صحبت رسالت علیق اور نمام غزوات میں شرکت کے سبب جلیل القدر صحابی میں۔ امام مالک کے دادا جناب مالک اور والد گرائی سيدناائن تابعي ين كتب احاديث ين بييول احاديث مقدسة بدونول كنام نافى عروى ين-فسبت : حضرات مؤرفین نے امام مالک کی تین (۴) نسبتیں بیان کی ہیں : (i) اصبحی (ii) اندلسی (iii) مدنی (۱) اصبحی: آپ کوقبیلد اصبح ے نبت کی دجرے اصبحی کہاجاتا ہے جو یعرب بن قعطان کایک ثاخ ہے۔ اور یقیلہ اصبح ملک یمن کے معزز تن قبائل میں ہے ۔۔ دوررى (٢) تحقق من آپ كے جدائجد حادث كا ذواصدح اقب تقاالين اصد حي كبلائ -اندلس: أندلس، بين (سيانيه، يورب) كايكمشبورشركانام بجبال آبكافاندان مدينة منوره ( إ ادها الله شرفاو كرامة ) كى طرف جرت كرف يا آبادتها-(iii) مدنى كبلائ مدنى كبلائ مدنى كبلائ مدنى كبلائ مدنى كبلائ مدنى ٧- خليه ما معامة مقلاني لكن بين كرامام ما لك بعارى بدن اوراز قد خوبصوت جم اورمرخ ومندراً ك ما لك تحدة عجيس برى ناك بلندادارهي بغير خضاب كے سفيداور مفني عبر مرسورك يربال برائ مام تحد. چاندى كى انگوشى يَبْت بس ر حسبنا الله نعم الوكيل كنده تقارمونجيس بطرز سالدركتي سوئي تيس موجيس منذانے کو صفالمہ سے تعبیر فرماتے تھے مر پر تلامہ باندھتے اور دونوں شافوں کے درمیان شملہ ایکا نے رکھنے ٨. ولادت الم موصوف كي ولادت وه على بمونى - ال كي علاوه و 94 عد اور 95 عد کے اقوال کتب تاریخ میں موجود ہیں۔ معنرت شاوولی انتیکہ درایہ السوطا میں لکھتے ہیں کہ امام مالک عام معمول سے مختلف شکم مادر میں تین (۳) سال (بحالت جمل) رہے۔

وفات: آپ کا وفات 179 هیں ہوئی۔ البت تاریخ بیں اختلاف ہے۔ مشہور تول کے مطابق بروز اتوارآپ بیار ہوئے۔ تقریباً تمن (۳) ہفتے مرض الوصال بیں گزار نے کے بعد بروز اتوارگیار و (۱۱) رہی الافور 179 ہو چھیا کی (۸۹) سال کی تمریس انتقال فرمایا۔ جس تمنا میں اپنی تمام تمرگز اری تھی ، وہ نوری بوئی جدنت المبتقیع میں مذفون ہوئے۔ آج بھی مزار اقدی معروف اور مرجع عام وخاص ہے۔ اس کے علاوہ ۱۰ اور عام رفتال ولی کاریخیں بھی علاوا است سے منقول ہیں۔ قطعہ ولا دت اور وفات کو یوں بیان فرمایا گیا ہے اور عام کے خوالانمة مالک نعم الامام المسالک مولادہ نجم المبدی و وفاته فاز مالک نعم الامام المسالک مولادہ نجم المبدی و وفاته فاز مالک .

۱۰ اسانده :- سیدناامام مالک نے زیاده تر مدینه منوره کے سادات مشاکح وُمحد شین اوراپ خاندان کے اکابرواسلان (کان بیته بیت علم و فضل) ہے استفاده کیا جن کی تعداد نوسو(۹۰۰) تک جا چنجی ہے۔
 جن میں سے تین سو(۳۰۰) سادات تا بعین ہیں اور چھسو (۹۰۰) حضرات تج تا بعین ۔ چندا ساءورج ذیل ہیں

أ. امام القوا، سيدنا نافع (مالكُ عن نافع عن ابن عمر كي مندسلسلة ، مذهب )

ii امام ابن شهاب زمری "iii. سیدنا سمید بن مسیب

١٧. سيدنا امام جعفر صادقٌ ٧. سيدنا عبدالله بن دينارٌ

اً٧. حضرت يحي بن سعيد الله الله بن ديناز الله بن ديناز الله

iiv. سیدنا مشام بن عرود یا .ix نایوب سجستانی ا

x سيدنا ابن المنكدر Xi سيدنا ابو الذناد

علاسریقانی نے ان شیوخ کی تعداد 40 نقل کی ہے ان سے امام مالک نے مؤطا میں احادیث مقدر نقل کی ہیں۔
11 تلاهد من مدینہ منورہ میں سر (۷۰) سال تک آب مند قدریس پرفائزر ہے۔ امام دار المنیجو وَ آ کے لقب سے علمی شہرت پائی۔ بے شار (ایک ہزار سے زائد) ساوات فقہا ، ومحد ثین نے آپ سے اکتماب فیض کیا ابام ذھبی فرماتے ہیں : حدث عند امم لایکادون یحصون . چندمققدر تلاندہ ورج ذیل ہیں :

حضرت سعيد بن منصور .ii امام سفیان ثوری سيدنا امام اوزاعي امام عبدالله بن المبار ك iv امام لیث بن سعد مصری ۖ فاضی امام ابو یوسف ۖ امام محمد بن حسن شبياني سيدنا امام شَافعي ۖ VIII امام بحي بن سعيد القطان " امام سفيان بن عيينه ix سيدنا ابو على حنفى ۖ علامه ابن جريع . امام ابوالوليدطيالسي XIII xiv علامه ذہبی فرماتے ہیں : کدامام مالک کے ان کے مشائخ ،معاصرین ،ائمی اُور تلاند ہوئے اس قدر کشریت ے اعادیث مقدر روایت کیں۔جن کا شار تقریباً ناممکن ہے۔ مسلك اهام: - امام مالك بالاجماع" مجتدامام" بين \_ الل سنت مالكي مسلك كي مقتدا و پيشوا یں۔ ادب وعقیدت اور عشق ومحبت کے باب میں آپ تمام اہل سلاسل اور ارباب حقیقت کے ابام الکل' میں۔ آپایک بی وقت میں درایت (فقه )اورروایت (حدیث) دونوں کے لاٹانی اور سلّم امام تھے۔ 17. كمالات ومحاسن: امام مالك فالص عربي النسل تقير آب كا فاندان يمن من آبادتها سے پہلے آپ کے پردادامشرف باسلام ہوئے۔ پھرآپ کے دادا (جوجلیل القدرتا بعی اور صحاح ستے راوی ي ) فعديدة الدنبي على كل فرف جرت فر ما كل اوريسين (مدينة منوره مين ) امام ما لك كى ولا دت باسعادت جو فى ا۔ بچپن: امام مالک کو بچپن ہی سے تحصیل علم کا بے صد شوق تھا۔ آپ انتہائی غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ مکان کی جیت کوتو ڈکراس کی کڑیاں بازار میں فروخت کیں اور طالب علمی کے مصارف برداشت کئے۔ حفرات مؤرفين في كلها بكرآب في سوار (١٦) سال كى عمر مين تمام علوم منداوله حاصل كرلئ تتحد فهانت : آپ كا حافظ خوب تھا۔ امام مالك خود فرماتے ہيں : كه جس تحرير كويش ايك بار پڑھ ليت وہ بچھے یاد ہوجاتی۔اورساری زندگی نہ بھولتی۔آپ کی ذھانت کا اندازہ اس حقیقت سے بخو بی لگایا جاسکتا ہے کہ سولہ (١٦) سال كى عمر من جمله علوم وفنون كى يحيل كے بعد آپ فقها أمدين كم مشوره سے مدينة الرسول علي م بعسوسر و(١٤) سال مندافآه و قضاء اور تدريس حديث وفقه يرفائز بوع ـ

قال صاحب هذاالقبرالشريف المناه مكذا. (جاناالله)

طويقة تدريس : حضرات مؤرضين في كلما عبي كم السي ورس نهايت يركيف اورباد قار جوتی تھی۔ درس صدیث ہے بل عنسل فرما کرعمدہ اور نیالیاس زیب تن فرماتے ۔ فیمتی خوشبولگا کر محید نبوی علی میں تشریف لاتے دوران درس پہلونہ بدلتے۔ سیدناعبداللہ بن مبارک نقل فرماتے ہیں کدایک دن دوران درس کنی مرتبہ آپ کا چہرہ انورمتغیر ہوا۔ تکلیف کے آٹارنمایاں ہوئے۔ لیکن آپ نے درس صدیث کوموتوف ندفر مایا بلکسای انہاک دعقیدت کے ساتھ حضورانور علی کے نورانی اتوال کو تلاندہ کے سامنے قل فریاتے رہے۔ ہم نے تغیرلون كاسب دريافت كيا؟ فرمان كي كدايك (١) بجهون سوله (١٦) مرتبدد نك مارا اى وجد رنگ متغير موتار با-عقيدت مدين طيبه : الممالك ومدينة الرسول عليه عوالهان عقيدت ومجت تھی۔قضاءِ حاجت کیلئے حدود مدینہ منورہ ہے باہرتشریف لے جاتے۔خوراک کم تناول فرماتے جتی کہ تین ٹین روز تك قضاء حاجت كي ضرورت بيش نه آتى - سارى زندگى مدينه مؤره ميس كى جانور يرسوارى نبيس كى اس كاسب بيان كرت بوئ فرمات تھ : انا استحى ان أطأ تو بة فيها قبر رسول الله عليه بحافر دابة مبارک شہر میں حضور انور علی کاروضة اطهر ہواسکی مٹی کوسواری کے سموں سے روندوں اس عمل سے مجھے حیا آتی ہے سادات مؤرضین نے لکھا ہے کہ آ ہے بھی بھی مدیند منورہ سے باہرتشریف نہیں لے گئے تا کدوصال مدیند منورہ میں ہواور جنت البقیع میں فن ہونانصیب ہو۔آ ی کے زو یک مجدنبوی میں نماز پر صناحرم کی ےافضل ہے۔ يم الم نسبت وفلاح 'المل چشت وبهشت مفتيان كرامٌ ومشائح عظامٌ كانتحقيق فتوى إورابل تقوى كانوراني عمل ولله درالقائل الفائز والسالك الناجح فنحن منهم وله الحمد والشكر. بشارت شارع ملاواللم : جمهور مدين كن و يك صوراكم علي كارشاد كراى : يوشك

الناس ان بصوبوا اكباد الابل فلا يجدون عالماً اعلم من عالم المدينة (عقريب لوك طلب علم من الناس ان يصوبوا اكباد الابل فلا يجدون عالماً اعلم من عالم المدينة (عقريب لوك طلب علم من الناس المائين على المساق المنافق المنظم من المنافق ال

۱۱۱ حدم و حوصله - حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ امام مالک نبایت طیم الطبع اور متواضع تھے

ایک مرتبد پینمنورہ کے گورز جعفو بن سلیمان کے کی مسلمیں اختلاف رائے ہوا۔ گورز نے امام مالک کوا پ

قول ہے رجوع کرنے گی تاکید کی۔ امام مالک نے فرمایا : میری رائے کتاب وسنت کے حوالہ سے زیاوہ قوک اور

میج ہے۔ لبذا آپ اپنے قول سے رجوع کریں۔ گورز نے اس انکار پرآپ کوستر (۵۰) کوڑ ہے لگوائے اونٹ پر بٹھا

کر دیند منورہ کے گلی کو چوں میں تشہیر کروائی۔ جب اس واقعہ کی اطلاع جناب خلیفہ وقت کو ہوئی تواس نے گورز سے

قصاص دلوانے کی چیش کش کی۔ جے حضرت امام مالک نے پیفر ماکررد کردیا! کہ جب جھے مارنے کیلئے کوڑ ااٹھایا

جاتا تھا۔ تو میں، جناب گورز اور ان کے ملاز مین کوم حاف کردیتا تھا۔

۱۱۱۱ معمولات ذندگی - سیدنالهام الک تمام مرکرای کے مکان ش رہے۔ یہی مکان پہلے سیدنا عبداللہ بن مسعود کے زیرد ہائش رہا۔ آپ موماثو پی زیب سرفر ماتے۔ مجد نبوی علی بی سی سی می اس جگر تر ریس کیلے جلوہ افروز ہوتے جہال سیدنا فاروق اعظم اپ دور خلافت میں جلوہ فرما ہوتے تھے۔ امام مالک فتوی دینے اور تحریر کرنے سے قبل اس آیت کی تلاوت فرمایا کرتے : ان نظن الا ظناو مانحن بمستیقنین (الاید).

ix کوم نبوت - سیناام مالک فرمات ین : مابت لیلة الارایت فیها رسول الله مان نیز مادات انگدار بوشی بی مرف حضرت امام مالک کویداع از حاصل جواکه پی مرف وی ومرتب کرده کراب امت مسلم کی ای مرون ومرتب کرده مین جیما که امت مسلم کی ای مرتب کرده مین جیما که محت مسلم کی ای مرتب کرده مین جیما که کتاب الاثار للامام الاعظم ابی حدیقة ن مسند امام شافعی ن مسند امام احمد بن حدیل . کوامات و فضائل : حضورانور علی کا حضرت امام مالک کالمی وروحانی شان اور خدمت مین اور خدمت این مین این کالی کالی کالی وروحانی شان اور خدمت

عدیث وفقد کی بابت پشینگونی فرمانا۔ (یوشک ان یضوب الناس...اعلم من عالم المدینه)

حدیث وفقد کی بابت پشینگونی فرمانا۔ (یوشک ان یضوب الناس...اعلم من عالم المدینه)

(۲) حضرت امام کاستره (۱۷) سال کی عمر میں مندحدیث وفقه پرجلوه افروز بونا۔ نیزستر (۷۰) ہے ذاکد

| مضتى صدينه متعين فرمانار | حصرات فقبها مُومحد ثينٌ اورسادات تابعينٌ مدينه منور و كا آپ كو متفقه طور پر |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                             |

- (r) ونيا مجر الله علم كاحفرت امام كي خدمت من حصول علم كيلية حاضر بونا\_ (صوجع خاص وعام)
- (٣) الل مديناورشمرمدين عمال عقيدت ومجت اور بمثال قابل رشك احر ام واكرام تمن (٣)
- تین (۳) روز تک قضا و حاجت کا تقاضانہ ہونا اور تین روز بعد قضا و حاجت کیلئے حرم مدینہ ہے ہا ہرتشریف لے جانا۔
- (۵) ساری زندگی سیدنا عبدالله بن مسعود کربائش مکان می بحیثیت کرایددار سکونت پذیرر بنااورای محوایه
- (٦) مجدنوی علی میرناهادوق اعظم کی نشست گاه پرجلوه فر ماموناوی بین بین کرحدیث فقد ک تعلیم دینا۔ بیدوه مقدس جگرتی جہال حضورانور علی ماه رمضان س بحالت اعتکاف استداحت فرمایا کرتے تھے
  - (2) جردات ضورانور كاخواب من شوف زيادت بخشا (مابت ليلة الارأيت فيها رسول الله مانية)
- (٩) علاصابن خلقان بیان کرتے ہیں کدامام مالک ساری زندگی حتی کرنہایت بوھا ہے کے زمانہ میں بھی

كسى سوادى پرسواد مه موے اسلے كدائ مقدى ترين شهرد ينظيب من حضورانور علي آرام فرمايي

- (۱۰) امام مصعب کے والدامام عبدالله راوی بین کہ میں مجد نبوی علیہ میں حضرت امام مالک کی خدمت میں جیشا ہوا تھا ایک (۱۰) میماتی تابعی تشریف لائے پوچھا اہتم میں ابوعبداللہ مالک کون بیں؟ حاضرین نے امام مالک کی جیشا ہوا تھا ایک ون بیں؟ حاضرین نے امام مالک کی
- جانب اشارہ کیا۔اس دیباتی تابعی فے سلام کیا گے ملائ آپ کی پیشانی پر بوسددیتے ہوئے حضرت امام مالک کے
- سے سے لیٹ گیااور کہا خدا کی تم ا یس نے گذشترات اسی جگه اسی هینت میں انحضرت اللہ
- كوديكها ب-امام مالك اس كرم نبوت علي پرزاروقطاررون كاورفرمايا : حضورانور علي كايه محصطالب
  - علم پركرم 'العلم نوت عليه كابركت ، جوير عيدي موجود ،
- (۱۱) سیدناعبدالله بن مبارک فرماتے ہیں : میں نے دوران درس امام مالک کے چیرہ کوسودہ (۱۶) صوقبه
  - مجمو ك في احد مرخ وسفيد موت ديكهاليكن آپنهايت اطمينان وادب ساهاديث بيان كرت رب -
- (۱۲) امام محر بن ربع ناقل ہیں کہ میں نے اپنے والد کے ہمراہ اڑکین میں جج کیاایک روز میں مجد نبوی میں سویا

جوا تھا بحالت فواب دیکھا کہ حضود انور ﷺ حضوات شیخین کے ھمواہ میری جائب تشریف الرہ بیل میں نے سلام پیش کیا۔ عرض کی۔ کہاں کرم فرمار ہے ہیں ؟ فرمایا ابو عبد اللّه مالک کے ہاں۔

(۱۳) امام الک پر مختف حکر انوں نے ناروازیاد تیاں کیس آپ استقامت کے ساتھ حق پر جے رہے حکم انوں نے جب معانی طلب کی فرمایا آنحضوت سے نسبی تعلق کے سبب میں نے آپ لوگوں کو صفاف کردیا تھا۔

نے جب معانی طلب کی فرمایا آنحضوت سے نسبی تعلق کے سبب میں نے آپ لوگوں کو صفاف کردیا تھا۔

10 میان گذھب علم الحجاز اگرامام مالک اور سیدنا سفیان بن عیمیند مدین منورہ میں محدثانہ فدمات سرانجام نہ دیے تو تجاز مقدی سے علم حدیث دفعت ہوجاتا۔

نیزآپ کافرمان ب: اذاجاء الاثرفمالک النجم واذاذ کو العلماء فمالک النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب الدر العلم الله اختو لامة محمد من باخذ ون عنه العلم لوأبت ملائد المراب ال

انام احمد بن صبل فرماتے ہیں سیدنا ابن شہاب زہری کے تلاندہ میں حضرت امام مالک سے فائق ہیں ان امام حضرت عبد الرحمٰن بن مہدی کا فرمان ہے : کہ امام سفیان توری روایت حدیث کے امام اوز ائی قواعد سلف کے ۔ جبکہ سیدنا امام مالک ان دونوں فنون (روایت و تواعد) کے امام ہیں .

# مؤطا امام مالك

17. موطا كا تعارف: عموى شراح كه بال جس كتاب صديث وسب سه بيلي با قاحد وطور برأتهى ترتيب مدة ن كيا كياده موطا الم ما لك شريف ب- علامه الويكر بن العربي الكي فرمات بيل الفين صديث من موطا الم ما لك الترقيق بخاري كي حيثيت نقش ثاني كى ب-

احقر كى منزدىك حقيقت يەب كەسىدنالهام اعظم نے سب سے پہلے احادیث كالك مجمور كتاب الاشار كے نام سے امت مسلمہ كے سامنے بيش فرمايا۔ " وي علم حديث كا يبلا (۱) مجموعہ بـ"-

جمہور محققین کی تحقیق کے مطابق: سید ناامام عظم نے جہاں علم فتداور علم کلام کی بنیاد ڈالی اور فقد و مقائد کے قطیم
الشان فنون کو مدون کیا۔ وہاں علم حدیث میں ایک اہم ترین خدمت سیر انجام دی کدا حادیث احکام میں ہے تیج اور
معمول بہا' روایات کا انتخاب فرما کرا یک مستقل تصنیف کتاب الاشار کے نام سے ابواب فقیدہ کی تر تیب پرمرتب
کرائی۔ علامہ سیوطی ای تحقیق کی تائید فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: " من مناقب ابھی حنیفہ التی انفو د بہا
اندہ اول من دون علم الشریعة و رتبہ ابوابا ثم تبعه مالک بن انس فی ترتیب الموطا ولم یسبق
اباحیفہ آحد" امام اعظم ابوضیفہ کے ان تصوصی مناقب میں سے کہ جن میں وہ منفرد ہیں ایک سیجی ہے کہ وہ پہلے
اباحیفہ آحد" امام اعظم ابوضیفہ کے ان تصوصی مناقب میں سے کہ جن میں وہ منفرد ہیں ایک سیجی ہے کہ وہ پہلے
میں جنہوں نے علم شریعت کو مدون کیا۔ نیز اے ابواب پرمرتب کیا پھرامام مالک بن انس نے موطا کی ترتیب
میں آئیس کی پیروی کی اور اس میدان میں امام ابوضیفہ پر کسی کو سیقت حاصل نہیں۔ (قبیبین الصحیفہ)

تذكره المعدنيين كے مصنف نے استحقیق كوجس دليل پرمستر دكيا ہے وہ انتہائی بے جان ،فرسود ، بنعین اور لابعباً بدكے درجہ میں ہے۔اگرمؤ لف علامہ سيوطی كى عبارت كے سياق دسباق كو مدنظرر كھتے يقيناً انسس ا بن مستی كا حماس ، وجا تا اوروہ اپنے اس قول ' كے علم شريعت علم حديث ہے عام ہے' سے رجوع فرما ليتے۔ ·

ارباب علم وتحقیق سے بیبات تحقی میں کے عبارت کے مندرجہ ذیل دو(۲) جملے صراحانان کی بے جان و ایل کارو فرمارے میں۔ ۱. فرتبه ابوابا ۱۱. ثم تبعه مالک بن انس فی ترتیب الموطا یقنا ترتیب ابواب سے کتاب الاثار کے ابواب فقہیه کی ترتیب مراد ہے۔

الله موطا: توطیة ہے اسم مفول ہے جس کے متی آ مان ،درست اور ہمواد کرنے ہیں۔ چونکہ امام الگ نے اس کتاب کوطالیس علم صدیث کے لئے آ مان کیا ہے اسلئے اس کتام موطا مشہور ہوگیا۔

امام ان ک دریافت کیا گیا کہ کتاب فہ کورکا نام موطا کیوں دکھا گیا ؟ جواب دیا: امام الگ نے کتاب فہ کورکوم تب فرما کر لوگوں کیلئے آ مانی پیدا کی ہے۔ اسلئے اس کا نام: موطا لوگوں میں معروف ہوگیا۔

14 حدیث صدید موطا کا مقام ۔ رواۃ کیا نی طبقات ہیں ۔

موطات شاہ ولی اللہ کے فزد کی موطا طبقہ اولی میں ہے۔ بلکہ آ ب اور بہت سے اہل علم موطا کوتم ام کتب اصدے اور افضل بھے ہیں۔ انا علامہ شمیری کی تحقیق میں موطا کا درجہ جامع تر فدی کے بود ہے اطاویث سے اصدے اور افضل بھے ہیں۔ انا علامہ شمیری کی تحقیق میں موطا کا درجہ جامع تر فدی کے بود ہے موطا شریف سنی نائی کی طرح شمیری موطا کی توراد سے مادات مشائخ چشت اہل بہشت کے ہاں موطا شریف سنی نائی کی طرح شمیری میں دوایات موطا کی توراد ایک ہزاد مات موجی (۱۷۲۰) ہے۔ جن موطا کی تعدادا کی ہزاد مات موجی (۱۷۲۰) ہے۔ جن

ی ہے چہرہ (۲۰۰) اطادیث مستند مرفوع ہیں۔ دوسوباکیس (۲۲۲) مرسل ' جہرہ سر ، (۱۱۷) آثار موقوفه اور دوسوای (۲۸۰) سادات تابعین کے قادی ہیں۔

۲۰ خصوصیات موطا - (۱) جنید اها نیث موطا شریف شری یا د (۱)
 ۱۵ بیش مقد سرا کی بین جن کامتن بمیں دوسری کت احادیث میں نیس ملتا۔

ii. امام الك صرف ان مسائل فقيه كويان فرمات ين جن كى جاب صفاسيت بوقى ب -

iii. مائل فقهیه بیان کرنے کے بعدایا اجتمادی فرمان مجی نقل فراتے ہیں۔

اجعاع اعل مذہبنه مادات الله دید کا جماع کو بالاستعاب ذکرفرماتے جی اوراس
 کیلئے السنة التی لا اختلاف فیھا عندنا کا جمل استعال فرماتے بس۔

. ٧. جن مسائل مین سادات ائمة مدینه كا اختلاف موا كل طرف هذااحسن ما سمعنا عاشار وكرت بين

الا. بالخات :- موطاشریف میں بلاغات بکشرت موجود ہیں۔امام مالک بہت ی احادیث میں ہے بعض
 کا انتخاب فرماتے ہوئے بلغنی کا صیغہ بیان کرتے ہیں۔

71. موطاکے نسخے مع اسماء رُواۃ: امام الگ موطاشریف کورون کرنے کے بعد تقریباً تمیں (۳۰) سال تک اس کادرس دیے رہے جس کی وجہ موطاش اضافہ بھی ہوااور ترمیم بھی۔ شاہ عبدالعزیز دھلوگ فرماتے ہیں کہ موطا کو تقریباً ایک ہزار (۱۰۰۰) سادات محدثین نے روایت کیا ۔۔ جن میں سے اس وقت ہیں (۲۰) نسخ یا کے جاتے ہیں۔ اوران میں سے جار (ع) نسخ مشہور ہیں :

ا منده بحل بن بحل مصودی : بینخد برصغیر پاک و منداور شرق وسطی میں موطاامام ما لک ک تام ب سادات علماء وحد ثین میں مشہور ہے۔

اً. نصفه احام محمد الشيباني: ينخه موطاامام محرّك نام سابل علم مين معروف ساس نخرين چندالي خصوصيات بين جو بمين محمى مستحر مين نبين ماتين -

الله نخه علاصه ابن وهب الاستام الك عشبوراورا جلة الده من عير

iv نخه علامه احمد بن قاسم: آپنته مالکی کمشهورامام بین -آپ نے سائل فقهیه کو

نبایت سن دخوبی سے ایک شخیم کتاب کی شکل میں مدون فرمایا ہے جو المعدونه الکبری کے نام سے مشہور ہے۔ ۲۲ ۔ مسروح موطا - موظا مام مالک فن صدیث کی مشہور کتابوں میں سے ایک (۱) ہے۔ اس لئے اس کے شار حضرات علاء و محدثین نے قلم اٹھایا ہے۔ جن میں سے چندورج ذیل ہیں :

ا شرح الموطا - یا مدخطاً بی کی تصنیف لطیف ہے۔ متا خرین علماء نے اس کتاب ہے بہت سا علمی مواد حاصل کیا ہے۔ ان تضبید الموطا - یا علامہ عبد الملک ، انکی کی تصنیف ہے۔ جس کا انداز بیان متقد مین علماء کی طرح مختر گرجامع ہے۔ انن الاست کا دیا ہے میں علماء کی طرح مختر گرجامع ہے۔ انن الاست کا دیا ہے مولی کی تالیف ہے۔ انکی کتالیف ہے۔ اور مقرت الشیخ شاہ عبد الحق میں اللہ میں تالیف ہے۔ جو حضرت الشیخ شاہ عبد الحق محدث دو اور کی اولاد ہے ہیں۔ ان المصوفی اسلام اللہ دو اللہ علی میں اللہ میں ا

جمہور کد ٹین کے زویک اصبح الکتب کا مصداق صحیح بخاری ہے۔ اور درجہ اولیت صحیح بخاری ہی کو حاصل ہے اہل تحقیق کی رائے بیہ ہے کہ موطان سریف صحت میں صحیح بخاری ہے افضل ہے۔

اللفن كبال ببلاقول راجح ب- كونكه أ. موطاشويف من مراسيل بالاغات اورمنقطع احاديث بكر تموجود بين - جويقينا اوليرت كمنافى بين -

اأ. موطاشویف پر اصدح الکتب کااطلاق سادات علی و وحدثین نے اس زمانہ میں کیا۔ جس زمانہ میں کیا۔ جس زمانہ میں کیا۔ جس زمانہ میں کا دانہ میں کیا۔ جس نمانہ میں کا دیانہ میں کیا۔ جس نمانہ میں کا دیانہ میں کیا۔ جس نمانہ میں کا دیانہ میں کیا۔ جس کیا کہا تھا کہ کیا۔ جس کیا کیا۔ جس کیا۔ جس

# مالات إمام مُحمدة

| -, -                             | h37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | -          | - by em           | -     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|
| بام الحافظ المجتهد الرباني       | لقب : الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 1               | ابوعبدالله | کنیت:-            | . "   |
| ندکی روایت شاذ ہے درست نبیس۔     | ند بن حسنٌ بن عبدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ین بن فرقد۔ م     | مير"ن      | -: <del></del>    | .0    |
| کے بارے میں دو (۲) آراء میں:     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |                   | -7    |
| بآپ شیبانی کبااے۔                | The state of the s |                   |            |                   | j     |
| ب سے والد بنوشیان کے غلام تھے۔   | ولائی ہے۔ کیونکہ آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . کانبت نبت       | رفامامصاحب | قبيله شيبان كىالم | ii.   |
| ے کوفی کبلائے۔                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 522        |                   |       |
| الص مين بولي-                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |                   | _٧    |
|                                  | ه بيان کيا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |            |                   |       |
| ال بمقام ری ہوئی۔ آپ کے وصال     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |                   | -4    |
| وشاه نے کہا: دفن بالری الفقه و   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |                   |       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |                   |       |
| خاک دفنا کے تمی دامن اوٹ رہے میں | ائمه کو ته -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ورادبج کے         | ديث وفقه ا | ہم مقام ری میں حد | اللغة |
| ، كے مشہورائمہ " اكتماب فيض كيا۔ | م الفت اور عربيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ، حديث نقه ' كلام | امام مخرّے | اساتذه:-          | -9    |
| . سيدنا امام اعظم ابو حنيف       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            | ) سے نہایت مقتداث |       |
| سميان ثوري                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            | امام المحد        |       |
| ي القضاة امام ابويوسف            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.                |            | سيدنا امام        |       |
| مه عمروبن دینار ّ                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vii               |            | سيدنا مسه         | .vi   |
| ۔نابکیربن <i>عامر</i> ّ          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            | <br>سيدنا زممه    | ,viii |
| .نا عبد <i>الل</i> ه بن مبار کُ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77 234.00         |            | امام سفیان ب      | x     |

۱۵ اصام ابدو حضب کبیبو تن ان سے امام بخاری اور دیگر بہت سے محد تین نے فقہ خفی کے اصوال ویز نیات کا تم حاصل کیا۔ یوں امام محز امام بخاری کے دادااستاداورامام اعظم پردادااستاد ہیں۔

٧١ سيدنا على بن مسلم طوسي ّ ٧١١. سيدنا خلف بن ايوب ّ .

۱۱ مالات وندگی: امام محری او امام محری از او اجداد دمشق کے قریب حرسته نامی ایک گاؤں (ملک شام) میں سالباسال تک سکونت پذیر ہے۔ آپ کے والد سیدنا حسن نے عراق کی طرف ہجرت فرمائی ۔ یہیں امام محری ہیدا ہوئے۔ یہیں کوئین اور آ بناز شاب کے حسین و پر بہارایام گذارے۔

ا بنین: امام محمد نارائی میں (۲۰) سال کوف میں گزارے آپ کی تعلیم وتربیت کا آغاز کوف بی میں بواحر من شریفین کے بعد کوف بغداد وشق اور بھر و چونکہ ملم وضل کے ظیم مراکز تھا سلے تمام علوم متداولد آپ نے کوف بی کے مادات مشائے تمام علوم متداولد آپ نے کوف بی کے مادات مشائے نے عاصل کے ۔ بیوہ زمانہ تھا جب د منیس المضقها، اصام المصحد قبین المام المصحد قبین المام المصحد قبین المام المام

امام محمد چوده (۱۲۷) سال کی ممر میں حضرت امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیار (۳) سال تک محوقت م رہے۔ علوم دینیہ خصوصاً فقہ اور حدیث میں کامل طور پر استفادہ کیا۔ حدیث وفقہ میں خوب مہارت حاصل کی ۔ جب حضرت امام اعظمُ كاوصال بواتو امام مجرك عمرا شاره ( ۱۸ ) سال تقی \_

اس کے بعد آپ ام ابو یوسٹ کی فدمت میں حاضرہ ہے۔ اور یمیں فقد تفی می تخصص کیا۔

اللہ فیصافت ، ام محر نے جب بہلی بار صفرت ام م م طفع کے درس حدیث میں حاضری دی۔ آپ نے فرمایا : محمد الم پہلے قرآن مجید حفظ کریں۔ پھر میرے درس میں حاضر ہوں۔ ابھی سات (ے) دن می گزرے تھے کہ دو بارہ امام محر درس حدیث میں حاضر ہوں۔ ابھی سات (ے) دن می گزرے تھے کہ دو بارہ امام محر درس حدیث میں حاضر ہوئے۔ سیدنا امام محر دین نے محر دین نے محر نے کہا : مجمد اللہ سات (۷) حدوں حدیث میں عضویات ہے تی حفظ قرآن کے بارے کہا تھا۔ نو محر دین نے محر نے کہا : مجمد اللہ سات (۷) حدوں حدیث میں حین میں نے حقو آن صحید حضظ کرایا ہے۔ و للہ در الشاب المداهق و البطل الجلیل ۔ حین و جمال المور نے جمال المور موسوف کو باطنی خویوں نے وازا تھا۔ وہاں آپ طاہری حسن و جمال ہے بھی خوب الا مال تھے۔ سیدنا امام اعظم نے آپ کے چبرے کی شائل کی کھی کو جو اللہ مال تھے۔ سیدنا امام اعظم نے آپ کے چبرے کی شائل کی استوں کے بیچھے چپ کر میشا کروتا کہ آ کے ہمعصر ساتھیوں میں نظری اضطراب پیدا نہ ہو۔ میدنا امام اعظم نے امام محر کے والد ماجدے فرمایا : ان کے مر پراستر المجرواد میں تاکہ خوبصور تی میں کی ہو جا سیدنا امام اعظم نے امام محر کے حسن میں مزید کھار پیدا ہوگیا۔ جس پرعلا ما ابونو اس نے فی البدیہ فرمایا۔ جس پرعلا ما ابونو اس نے فی البدیہ فرمایا۔ جس پرعلا مالونو اس نے فی البدیہ فرمایا۔ جس پرعلا مالونو اس نے فی البدیہ فرمایا۔

حلقوا رأسه ليكسوه قبحا غيرة منهم عليه و شحًا كان في وجهه صباح و ليل نزعوا ليله و ابقوه صبحا

۱۷. علمی مفو - سیدناامام اعظم کے وصال کے بعدامام میر تخصیل علم حدیث کیلئے مدینہ منور و کی طرف تشریف کے یہ ان اس سے تشریف کے قدمت میں رہے۔ ان سے تشریف کے گئے۔ یہاں تین و (۳) سال سے زیادہ عرصہ تک سیدناامام مالک کی خدمت میں رہے۔ ان سے بے شاراحادیث مقدمہ کا ساع کیا۔ جنہیں آپ نے حوطا اجام صحصہ میں نقل کیا ہے۔

یں کس طرح سوؤں جب کے مسلمانوں کی آتھ جیس ہم اہل علم پر ہجر و سرکر کے سوئی ہوئی ہیں۔

۱۷۔ وہود خطع : امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے امام محد کے ہاں آیا م کیا شرائی اور خفر تک نوافل پڑھتار ہا اور حفرت امام پہلو بدلتے مصروف قلروعلم رہے ۔ نماز فجر کی افران ہوئے پر آپ نے بابتجد بدوضونماز فجر کی افران ہوئے پر آپ سے بابتجد بدوضونماز فجر کی امامت فرمائی ۔ مجھے جرت ہوئی۔ نماز کے بعد میں نے اپنی جم ت کا تذکروہ آپ سے کیا۔ آپ مسکرائے اور فرمایا : میں نے آخری پارہ کی تین (۳) سورتوں سے ایک ہزار فقتی مسائل کا استہاد کیا ہے۔ نیز فرمایا : آپ اپنے لئے مصروف میل رہے اور میں پوری امت مسلمہ کیلئے مصروف قروم مربا۔

کیا ہے۔ نیز فرمایا : آپ اپنے لئے مصروف میل رہے اور میں پوری امت مسلمہ کیلئے مصروف قروم مربا۔

امام البند علامہ پر ہاروی کی تحقیق میں امام محرق جوفقہی مسائل قرآن وحدیث سے استنباط کیے ہیں ان کی تحداد دس لا کا مرتز بزارا یک موبیانی (۱۸۲ میں۔) ہے۔

اس طرح کے بزاروں حقائق ابل علم ہے کتب احادیث و فقہ میں منقول ہیں جن ہے امام تھے۔
علم بقتی فقا صد اوراز دیا و معلویات کا پید چلا ہے۔ یقینا آپ تمام علوم نقلیہ اور عقلیہ کے امام تھے۔
الا۔ فقد یس و قبالمیسف: امام تحریب (۲۰) سال کی عمر میں سند تدریس پر براجمان ہوئے مرکز علم شہر کو فد میں آپ طالبانِ حدیث و فقہ کو مُسندِ امام اعظم آور مئوطا امام مالک کا درس دیے۔ آپ کے درس حدیث میں اس کئڑ دہ سے طلباء اور علماء ترکیب ہوتے کہ آپکے دینی مدرسہ کے مضافاتی رائے بند ہوجاتے۔
عدیث میں اس کئڑ ت سے طلباء اور علماء ترکیب ہوتے کہ آپکے دینی مدرسہ کے مضافاتی رائے بند ہوجاتے۔
علامہ کوڑی کی تحقیق میں عالم اسلام کا کوئی شہرا ورقصبہ ایسانہیں جہاں کے اہل علم افراد نے حضرت امام مرجع اور ماخذی خدمت میں حاضر ہوکراکسا ب فیض نہ کیا ہو۔ نیز امام محدگی تالیفات کی حیثیت حدیث وفقہ میں مرجع اور ماخذی ہے۔ آپ کی تالیفات عالم اسلام کیلئے عظیم علمی ذخیرہ اور ملقی اٹا شیس ۔
مرجع اور ماخذی ہے۔ آپ کی تالیفات عالم اسلام کیلئے عظیم علمی ذخیرہ اور ملقی اٹا شیس ۔
مرجع اور راخذی ہے۔ آپ کی تالیفات عالم اسلام کیلئے عقلم علمی و خیر والا یہ والے میں تمام مقدر محدثین وطاق کے امام محد کی تلاوت و قرائت کے مطابی اور تحقوظ نے نازل ہوں ایس میں تمام مقدر محدثین وطاق اور میں وسام محدل کی تصول کر تے نا کہ قرآن مجیدات الم محدل کی ادام محدل کی تعلی کے مطابی اور تحقوظ نے نازل ہوں ہے۔
اسم امام محدل کی تلاوت و قرائت کے مطابی اور تحقوظ نے نازل ہوں ہے۔

- ( ٣) بقول امام ابوعبيد : ميں نے كتاب الله اور سنت رسول عرب كا عالم امام محمد سے برده كرنبيس و يكها يہ
- (۵) امام ابور جاً فرماتے ہیں کہ ہم اکر عدیث کے بال : دوسوی صدی کے ابدال امام مرتب
- (۱) امام حدیث محموّی فرماتے ہیں: کدیم نے بعداز وصال خواب میں آپ کی زیارت کی۔ کیفیت برز ن گی بات پوچھا۔ جواب دیا: کدرحمان ورجیم رب نے فرمایا: اے ابوعبدائند محر! ہم نے دنیا میں تجھے علوم نبوت علیق کا ایمن و محافظ بنایا تھا اب آخرت میں تعم جنت و حد جات علیبین عطا کررہ ہیں۔ امام محموّی فریات یں: میں نے امام ابو یوسف کے بارے سوال کیا۔ جواب دیا: ان کی شان مجھے ہالا ہے۔ سید ناامام انظم کے بارے فرمایا: وہ تو بہت ہی والا و بالا اعلی علیمین اور خلد ہریں میں جلوہ افروز ہیں۔
- 17. اصحاب فضل کے تعریفی اقوال: امام کرے معروف ومقتدر تلانہ والم مارین اور سادات شیوخ نے امام محرکوب پناہ خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آپ تمام ایل علم کے بال ملم صدیث کے بلند پایدا بام فقد کے ماہر اور تغییر ، لغت اور عربی ادب کے مقندا ستاد ہیں۔ چندا توال درج ذیل ہیں یہ
  - أ. سيدناامام شافعي فرمات بين : ها رأيت افصح من محمد بن الحسن .
  - اا. دوسرى روايت پل فرماتے بيں : ما رأيت اعقل من محمد بن الحسن .
     بن الحسن .
     بن نے محری بن حسن سے زيادہ کی شخصيت کو سے اور ذہين نہيں ديکھا۔

المام احمد أن ضبل سے يو جھا حمد آب نے مسائل فقسدیدہ کبان سے سکتھ ؟ فرمایا المام محمد کی کرتا ہوں ہے الكروايت يمن المثافق فرمات بين : الهم من الملتكة محمد في ففهه و الكساني في نحوه و الاصمعي في شعره \_ نيزميد ، امام شافعي فرايا : امن الناس في الفقه محمد بن الحس كه فقاست و درايت من مجمع يرسب سے زياد واحسان امام محمدٌ كا ہے۔ الحافظ سمعا في نے امام شافعيٰ كے مداخاظ ا إِنْ كَابِ مِنْ قُلْ كُنْ مِنْ اعانني اللَّه بوجلين بابن عبينةً في الحديث و بمحمد في الفقه . امام ذهبي لكح بن الكان من البحور علما و فقها ركم وفقاهت بس امام محمر بحرب كرال تح ١٤ - تعداد احادیث - ١٤ مؤ طاامام مخرج كل احاديث كي تعداد ايك بزارا يك سواي (١١٨٠) بجن من سے ایک بزار پانچ احادیث (١٠٠٥) سیرنالهام مالک ے ' تیره (١٣) امام اعظم ابوحنیف ے ' چار (٤) سيدناامامابويوست عاورايك سوافحاون (١٥٨) احاديث، ويگر كد شن عمروى إلى -10 - تصانیف: مؤرفین فی تصانف کی تعداد ۹۹۹ بیان کی ہے جن میں سے زیاد ور تصانف فقط فی کیلے اساس کا درجہ رکھتی ہیں۔ متاخرین فقبا اُ نے ان کتب نے بہت حد تک استفاد و کیا ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے موطأ اهام مصدية: " يهي كتاب حديث جس كاذ كر فيراور بيان عظمت جاري ال كتاب الاثار : فن عديث من آكي يدوسرى تالف عيض من عدوا محارة (٧١٨) الله اورایک سوچد (۱۰۹) حادیث بین ۔ آثار کی کثرت کےسب کتاب کانام کتاب الاشار بی معروف بوا۔ مبعط : سیام محمد کی سب سے زیادہ تنجیم تصنیف ہے۔ جو چیر (۲) جلدوں پر مشتمل ہے۔ اور ال مِن گیاره بزار (١١٠٠٠) كريب سائل فقهيه فكورين-اے كتاب الاصل بھى كتے ين-جامع كبيد : حضرت امام محرى علم فقد من بيدوسرى (٢) كتاب ب- جس من فقهى مسائل و دلائل عقلیه و نقلیه ے ابت کیا گیا ہے۔ سادات متاخرین نے اس کتاب سے بہت پھیلمی مواد عاصل کیا ہے ا کی شروح پیاس (۵۰) کے قریب تالیف کی گئی ہیں۔ فقبا و نے اصول فقد کے زیاد و تر مسائل ای سے اخذ کئے ہیں۔ جامع صفيد - يجى فقد كموضوع يركهي جانے والى أيك اجم تالف ب اوراس ميس مرقومه ایک بزاریا نج سوبتین (۱۵۳۶) مسائل کواحادیث نبویه علیه اور فرامین سحابیت مؤید کیا گیا ہے۔ نیزیہ کتاب عالم اسلام کے اکثر وینی مداری اور تعلیمی یو نیورسٹیوں میں اب تک شامل نصاب ری ہے۔

۷۱ مید تعبید کے سید کا بیس مغازی میر جہادا ورسلے کے مسائل تالیف کئے تیں۔ سادات فقہا اُومحد ثین کے فرد یک اس موضوع پراس سے عمد و کتاب نہ ہی تالیف کی گئی ہے۔ اور نہ ہی منظر عام پرآئی ہے۔
امام حدیث وفقد امام مسر خسسی نے بہت ہی انتہ انداز میں اس کتاب کی شرح کتھی ہے۔

الا. پید صفید ۱۱۱۰ دیادات: پیدونوں (۲) کتب سر اور مغازی بی کے موضوع پرتالیف کی تجی ہے۔ معروف امام حدیث امام اوزاعیؒ نے ان دونوں کتب کی بہت تعریف کی ہے۔

مبوط ت ذیادات تک کی چه(۲) کتب نقط شی طاهر الروایه کے عنوان نے شل کی جاتی ہیں۔ حتاب الحج × کتاب الحیل ند. کتاب المنوادر ۔

17. موطاین میں موازند: امام الگ سے موطا کے ناتلین کی تعدادا کے بزار (۱۰۰۰) سے ذاکد ہے۔ لیکن دنیا کے علم وضل اور دین و تدریع طقوں میں اس وقت صرف دو (۲) نیخ مشہور ہیں :

ا. یحی بن یحی مصمودی کانخرجو موطا امام مالك كنام مشهور \_\_

ii. نخدام محرّ بن الحن جے موطا اصام محمد كہاجاتا ہے۔

ای نسخ کومندرجد ذیل متعدد وجوه سے معطا اصام صالك پرفوتیت عاصل ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے:

ا۔ امام محمد اللہ المام محمد من البحور - نیز فرماتے ہیں و کان قوبافیما روی عن مالک ذهبی کافرمان گزرا کان الامام محمد من البحور - نیز فرماتے ہیں و کان قوبافیما روی عن مالک دهبی کافرمان گزرا کان الامام محمد من البحور - نیز فرماتے ہیں و کان قوبافیما روی عن مالک ۲ - امام محمد المام الک کی خدمت میں تین (۳) سال سے زائد عرصہ تک رہ ۔ جب کدام میں مالک کی خدمت میں اس سال حاضر ہوئے ۔ جو آپ کا سین وصال ہے۔ یقینا طویل الصحب راوی کی دور قوی ہیں۔ کاروایات قلیل الصحب ناقل سے راجح اور قوی ہیں۔

- امام تمرّ نے موطا کی تمام احادیث کو براہ راست امام مالک سنا ہای گئے وہ موطا احام محمد میں امام مالک سنا ہای گئے موطا کا کالی طور پر بالا میں امام مالک سے روایت کرتے ہوئے احبونا کا صیف استعال فرماتے ہیں جبکہ امام کی موطا کا کالی طور پر بالا مالک کا کلہ استعال واسط مائ نہ کر سکے ۔ جیسا کہ اعتکاف کے بعض ابواب وغیرہ۔ اسلتے وہ ایسے مواقع پر عن مالک کا کلہ استعال

فرماتے ہیں۔ سم علا مجرح وتعدیل کے نزدیک موطا کے متعدد مقامات برامام کی اُفقل روایات میں فلطی لگی ہاں کے المام محمد بالا بتمان کلطی لگی ہاں کے بعض محد بالا بتمان کلیو الصبط والا تقان راوئی مدیث ہیں۔

2- موطالهم الك من صرف وواحاد يث مروى بين جوالهم ما لك منقول بين جبك وطا اصام صحفة مين عنقول بين -جبك وطا اصام صحفة من حضرات شدخيل (سيدنالهم العظم اورالهم الويوسف) اور ديگرسادات محدثين ساروايت شده احاديث بحي موجود بين - يقينا كثرت احاديث بحي افضليت كتاب كي علامت ب

10. موطااهام محمد کے نام سے معروف هونے کی وجه موطالهام تحریق میں اللہ محری موطالهام تحریق میں چونکدام تحریق امام الک کے علاوہ امام العظم الوحنیف المام الویوسٹ اوردوس محدثین سے احادیث روایت میں اس سے مشہور ہوئی۔

عیں۔ نیز مسلک حفیہ کو بالاستعاب نقل فرماتے ہیں۔ اس لئے کتاب فدکور موطالهام تحریک نام سے مشہور ہوئی۔

1. خصوصیات موطا - ا حسن ترتیب - موطالهام محرکی ترتیب نهایت مده - طالب علم اوراستاذ صدیث کو ترجمه و حدیث الباب تلاش کرنے میں آسانی رہتی ہے۔

ال عدم موضوع - موطائریف می کوئی حدیث موضوع نبین -البته کی ضعف احادیث ند کورین - البته کی ضعف احادیث ند کورین - البته کی تعدداسانید کے سبب حسن لمغیرہ کے درجہ میں ہیں -

أأ بيان مسلك ، حديث الباب كوبيان كرنے كے بعد امام محرّا بنا مسلك بيان فرماتے ہيں نيز اپ شخ حضرت امام اعظم ابو حذیفہ کے فرمان كوبطور تائيد پيش فرماتے ہيں۔

iv. متعدد مقامات پرامام ابرا بیم نختی (جوفقه خنی کامدارین) کامسلک بھی نقل فرمایتے ہیں۔ ۷. عدمہ نظام

٧. عدم تكواد - موطا شريف ين كرارا حاديث عامراض كيا كيا -

vi استيعاب اخبرنا: الإسادات مثالً عاماديث روايت كرت موع اخبرناكا

- صیغه استعال فرماتے ہیں۔جس سے کتاب کی اہمیت سند کے اعتبارے مزید بڑھ جاتی ہے۔
- ۱۷۱۱ اکثرامام اعظم ابوطیفهٔ کے اسم گرای کے بعد والعامة من فقهاننا کا جملہ تح برفریاتے ہیں۔ جس ت عراق اور کوفہ کے سادات فقباً مراد ہوتے ہیں۔ Viii کہیں حضرت امام مالک کا مسلک بھی نقل فریاتے ہیں۔
  - xi. موطاامام مالك كي طرح موطاامام محرض بهي بلاغات خاصه موجودي-
- پنجف کذا : فرماکراس سے بھی واجب اورسنت مؤکدہ مراد لیتے ہیں۔ جیساکہ هذا حسن اور لابعب کے کلمات امام محد کے نزدیک خصوصی معانی برمحمول ہیں۔
- اً وه انته هدی اورم ح فقد وصدیث جنهول نے اخذ دین یعنی قرآن وصدیث اجماع وآنار قیاس واسخسان کو مذ نظرد کھتے ہوئ قواعد واصول فقد کو مدون فرمایا۔ نیزان وضع کرده اصول وکلیات کے پیش نظر است سلم کی صدایت ورہنمائی کیلئے زندگی کے تمام مراصل و شعبہ جات میں قدم بدقدم پیش آمده جزئیات وفروع کی شرع حیثیت معین فرمائی۔ یبال تک کر سززندگی میں اگرافراد بن آدم کو اجتماعی یا افرادی زندگی میں کی کی کوئی مشکل مجمی پیش آمده میں اور کا مشکل مجمی پیش آمده میں اور کا مشکل مجمی پیش آفرائی اور کا کا ان جزئیات و قواعد میں کئی وجدالاتم موجود ہے۔ بیائم " صواح الامه اصام اصطاح آبو حدیده " اصام داد الهجوة اصام صالک " " اصام شریعه آمام شاهعی " " اصام عود محدید حدید حدید اس احدید میں ایش میں اور مجتمد میں الشوع اور محتمد میں الشوع اور محتمد میں الشوع اور مجتمد میں المیں المیان المیں المی

مطلق كالقابات عياد ك جات ين-

الم وائر علم وكلت جواصول فقد وحديث عمل وكل الم فذكور كم مقلد بوت ين اليكن مسائل فروعيد عن العضاوة ات النجام كوضع كرد واصول وكليات كي بيش فظر بعض العضاوة ات النجام كوضع كرد واصول وكليات كي بيش فظر بعض مسائل عمل ان في ذاتى رائع ومستقل حيثيت عاصل بوتى باوروه بكوفر وكل احكام عمل النج شيخ والم كر مقلد مسائل عمل ان في ذاتى رائع وستقل حيثيت عاصل بوتى باوروه بكوفر وكل احكام عمل النج شيخ والم محمد مسلم المناه المناه والقضاء اصام ابو يوسف المناه المحديث والاثار اصام محمد المنام المحكمت والقياس اصام ذهر المنطقة عن المنطقة والقياس المام ذهر المنطقة عند المنطقة عن المنطقة المنطقة عن المنطقة عن المنطقة الم

الله دوائدرشدد بدایت جوان ام ومتوع کے بیان کرده اصول وجزئیات کی تقلید کرتے ہیں۔ اور اپ متدا او پیٹواک فرموده فرایمن کے مطابق تا حیات خود بھی قائل وعائل رہتے ہیں۔ اور امت سلمہ کو بھی انہی کی بیٹوائی کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔البت وہ مسائل جن میں کوئی واضح اور صریح تھم امام موصوف کی جانب سے نہو۔ توبیائد ایے مسائل کی حضرت امام کے وضع کرده اصول وکلیات کی روشی میں تخ تی فرماتے ہیں۔ جینے اصام حصوف میں الافعاد اصام حلوانسی سے خصوف اور مشمس الافعاد اصام حلوانسی بیمقتردائد مجتبعد فی المسائل کے نام سے موسوم ہیں۔

71. اصطلاحات خاصه - امام محر موطا مين نقل احاديث كر بعدا في رائي بيان فرماتي بوت موه المحلا المحر معدا فرماتي بيان فرمات بيان فرمات بيان فرمات بيان فرمات بيان فرمات بيان فرمات بير (۱) هذا حسن (۲) هذا جميل (۲) هذا حسن (۲) هذا بير مستحسن (۲) لا بأس به (۵) ينتبغي كذا . يركلات امام محر كرز ديك خصوص معاني برحمول بير تغييل درج ذيل به المام محركاية فرمات بير المردج ذيل به المام محركاية فرمان به هذا حسن و ليس بواجب يعني جوكل احاديث بالاست تابت بو رباب وه واجب فيرمؤكره يامت بالاست تابت بو

لاباس به: ال جملت مئل الباب عجوازی طرف اثاره فرماتے بیں ۔ جبکہ متاخرین فقباء کے ہاں استعال کراہت تزیمی کیلئے ہے۔

ينبغى كذا: يجلست وكده اور وجوب كيلي امام محر استعال فرمات بير

## مالات امام بخارئ

١- نام: لا ٢- معروفنام الم بخاري

٣- كنيت: ابوعبدالله

عرض المعلى بن المعلى بن المعلى بن مغيرة بن بروزيد بن بذؤبه -

۵۔ خاندانی تعارف - امام بخاری کے مورث اعلی سکر دادا جناب بر (فرنیہ اورا کے آباؤا جداد بحوی ندہب کے بیروکار (آتش پرست) تھے۔ پاری خاندان سے ان افراد کا تعلق تھا۔ فاری (ایرانی) حکومت کے اہم عہدوں پر بیادگ متعین رہے۔ اوران سب کی موت پارسی دین (آتش پرتی) پر ہوئی۔

بددنبه فاری زبان کالفظ ہے جس کے معن" کا شکار اورز منی کارندے ' کے ہیں۔

بود ذہب كے بين حضرت صفيوة اس فائدان كے پہلے فردين جو بخاراك كورز حضرت يمان بعثى كے باتھ پرمشرف بداسلام ہوئے ۔ ابل تاریخ نے حضرت صفيدة کے حالات بالملی كا ظہاركيا ہے۔

حفرت مغیرہ کفرزند حفرت ابدا دیم ایک سادہ اوح کا شکار سلمان تھے۔ اہل بخارا کی اصلاح و قربیت میں حفرت ابراہیم کا ایک غیرمعمولی کردارے تفصیلی حالات سے کتب تاریخ خاموش ہیں۔

حضرت ابراہیم کے فرزندار جمنداورامام بخاری کے والد بزرگوار اہام استاھیل دوسری صدی ہجری کے معروف محدث وفقہ ہے۔ مالی طور پرنہایت متحکم تھے۔ حدیث وفقہ کے طلباء واسا تذہ کیلئے آپ کاروحانی و مادی وسترخوان ہرآن بچھار بتا تھا۔ امام ابن حبان نے امام اساعیل کو طبقہ دابعہ کے مشہور محدثین میں شارکیا ہے۔ آپ نے امام مالک اورامام جمادہ سے احادیث کوروایت کیا ہے۔ آپ معروف خفی فقیہ ومحدث امام عبداللہ بن مبارک آپ نے امام مالک اورامام جمادہ سے احادیث کوروایت کیا ہے۔ آپ معروف خفی فقیہ ومحدث امام عبداللہ بن مبارک سے بناہ عقیدت و مجت رکھتے تھے۔ اور حضرت امام کی شفقت ولطف کواپنے لئے ملمی والے سے تظیم مربایہ فرمایا کرتے تھے۔ علام ماحر بن حفص راوی ہیں کہ میں اصلام استاھیل کی خدمت میں حالت بزع کے وقت فرمایا کرتے تھے۔ ایس اسلام فی جمعیع مالی در ھما من شبھ ہے کہ فریارت و میں ایک یا گرادت و میں ایک یا کہ مشاوک و مشتبہ مال کی نہیں۔ ای شان ولایت کے اظہار و سائل پرعلام احمد بن ضفص

فر مانے ملے جھے پی ملی وروحانی حیثیت اصاع استاعیل کے تقوی دولایت کے سامنے بہت معمولی کمتر معموم ہوئے گی

دو(۲) سبت الم عارئ كى دو(۲) سبتين المعلم من معروف بين المعلم من المعلم من معروف بين المعلم من المعلم م

(i) بخاری بخاراے مشہور تاریخی شہر میں والادت کے سبب آپ بخاری کہائے۔

(۱۱) جعفی ام بخاری کے جدامجد حضرت مغیرہ بخارائے پہلے مسلمان گورٹر جناب یون جعنی کے دست حق پرست پراسلام لائے۔ اس نبست ولائی کے سب امام بخاری اور آپ کا تمام خاندان جعفی کہلا یا۔
امل عرب کا نومسلموں کے بارے میں میدوستورتھا۔ کہ جوفر وجس مسلمان کے باتھ پراسلامی جیعت مرتاس نومسلم کوای شیخ کے قبیلے کی طرف منسوب کردیتے تھے۔

٧٠ لقب : علم حديث كشيوخ اورائر في كتب احاديث بين امام بخارى وتين (٣) فظيم الشان القابات عادفر ما يا ح المنظم الشان القابات عادفر ما يا حديث المنظم المحايث (١١) المنظم المحايث المنظم المحايث المنظم المحدد المنظم ا

٨٠ ولادت: امام بخاري بروز جمع تيره (١٣) شوال ١٩٥ه بمطابق 19 جولائي 809 ، بعداز نماز جمعه ، بمقام بخارا پيدا بوء -

9. وفات: امام بخاری نے بعمو ۱۳ مال کم شوال ۱۵۲ مطابق 31 اگست 870. عبدالفطر سنیچر کردات بعدادنمازعشاء بمقام خرندنگ (بیمرقد کے مضافات شرایک چھوٹا ساگاؤں کے اصال فرمایا۔ ایک محدث نے حضرت امام کی تاریخ ولادت تاریخ وفات اور مدت مرکوا یک شعریس یول ظم فرمایا ہے :

فرمایا ہے : میلادہ صدق و مدة عمره فیها حمید و انقضی فی نود .

عیدالفطر کے دن بعداز نماز ظبرآپ کی تدفین ہوئی۔ علامہ غالب ہن جرائیل تدفین کے حالات بیان کرتے ہوئے۔ کرتے ہوئے و کرتے ہوئے فرماتے ہیں : و وضعناہ فی حفوته فاح من تواب قبرہ رائحة طبعة کالمسک .
کدامام بخاری کی قبرمبارک سے کنتوری جیسی خوشبواضی اور ہم شرکا، تدفین نے محسوس کی۔

علاء تاریخ روایت کرتے بین کر بیایک تاریخی حقیقت ہے کہ بخارا تا شفند مرقنداور ماور ا، السنیسر کے باتن عرصد دراز تک شادی بیاہ اوردیگردار باتقریبات می خوشبو کیلئے امام بخاری کے مرقد مبارک سے منی لے جایا کرتے

سے۔ یہاں تک کے معزات علائ کے معنورے سے امام بخاری کی مزار پرانوار کے اروگردکٹری کی چارد ہواری الاونی ہے۔ جوآج مقبرے کی صورت اختیار کرچک ہے۔ آپ کی فرینا والا ونہیں تھی۔ جبکہ دو حانی وہمی اولا وشہرے ہے۔

۱۰ اسماء شیوع ۔ امام بخاری نے ایک بزار (۱۰۰۰) سے زائد محضرات محدثین اور سادات فقبائ سے قربان وسنت کاعلم حاصل کیا۔ امام بخاری خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزارائی (۱۰۸۰) اما تذو کرام سے احادیث مقدر کوروایت کیا ہے۔ نیز محضرت امام نے 205 ہ سے 215 ہ تک علوم شداولدا و معلم حدیث کے حصول وساع کیلئے کئی فیرملکی سفر فرمائے۔ جن میں ملک مصراور شام دو (۲) مرتبہ براتی ایسر و ووقد چار (۳) مرتبہ براتی درت ذیل ہیں چار (۳) مرتبہ اور کاری درت ذیل ہیں

- أ. سيدناامام احمد بن حنبل أ أأ سيدناامام يحي بن معين حنفي
  - iii. سیدناامام علی بن مدینی آ ایام اسحاق بن راهویه
- - vii. علامه عبدالله بن رجابصري ٌ iiiv. علامه مكى بن ابر اهيم بلخي َ
    - x. علامه محمدین عیسی بفدادی " x علامه خلاد بن بحی کوفی
- 11. اسماء قلامده: امام بخاری سان گنت علماء نقبها قاور محدثین نے سیح بخاری کا ساع فرمایا ب عالم اسلام کے تمام ممالک سے لا تعداد محدثین محضرت امام کے درس میں شامل ہوتے اور آپ سے احادیث مقدر۔ کوروایت اور نقل کرنے کی اجازت لیتے۔ جن کی تعداد نوے (۹۰) بزارے زائد بیان کی جاتی ہے۔

چند مشهور و حاجب تفیف سادات محدثین و فقها م کاساء کرای دری و بل بی

- أ. امام مسلمٌ بن حجاج أأ. امام ابو عيسى ترمذي
  - أأا. امام احمد نسائي الا امام ابو زرعه رازي
- ٧. امام ابن خزيمه الله علامه ابو حاتم رازي
  - ii. علامه ابو القاسم بُفوي -

نیز عالم اسلام میں موجود صحیح بخاری کے متعدد نسخوں کے ناقلین حضرات جن کی تعداد بارو(۱۲) ہے۔

ا صفد الشرعان علاء في الم بخارى كوابام شائعى كامقلدتكها باور حضرات شواقع في حضرت الم بخارى طبقات شافعيه مين شافعي بخارى كربت سراجم فقد شافعى بى تائيد كرتے بيں۔ نيزامام بخارى كر بجت الم بخارى كو حضف عضيه و كر بجه الم بخارى كو حضف عضيه و محدث بتا يا ہے۔ اورائى تائيدين ان بہت سے سائل فقاوى اور تراجم كو پيش فرمايا ہے جن بي سما وات احزاف اورامام بخارى كى رائے ایک ہے۔ ایسے یک رائی اصول وجز ئیات كی تعداد دو (۲) رائی سائل ہے كہيں زيادہ ب نيزامام بخارى كى معروف اساتذہ ميں دو تبائى سے زائداساتذہ امام اعظم كے بالواسط يا بلاواسط شائر و بيں نيزامام بخارى كے معروف اساتذہ ميں دو تبائى سے زائداساتذہ امام اعظم كے بالواسط يا بلاواسط شائر و بيں

اا جیت درجه اجتبهاد پرفائزین - متاخرین کے بال امام بخاری مسائل فقید میں درجه اجتبهاد پرفائزین - مسائل مستنبطه میں فقیبانیاجتبادے کام لیتے ہیں۔ معروف مقولہ ہے : فقه البخاری فی تواجعه ۔ احقو کے نزوی میں مسائل مستنبطه میں فقیبانیاجتیاں کے مشرت امام مسائل فقید میں بخاراو سم قند کے لاکھوں اولوالعزم علما اور وحد ثین کی طرح فته حقی میں مقالہ تھے ۔ جیسا کہ آئ تک کا بیعلاقہ اور سلطنت فاری وروی کا بیظیم خطرفقہ ختی کا مرکز ومستقر ہے۔ فتیہ دوایت احد یث اور دوایت کردہ احادیث کی تراجم وابواب میں آپ اجتبادی تفر وفر ماتے رہتے تھے۔ جے ابت روایت اور فقیمائی میں کے تراجم وابواب میں آپ اجتبادی تفر وفر ماتے رہتے تھے۔ جے دیندات می شین اور فقیمائی میں کے ایک نے نہ حضرت امام کے زبانہ میں تبول کیا اور نہ بی ان تیرہ صدیوں میں کی فقیداور سام نے نہ نہ اور نہ بی ام مسلم امام تر ذری

اور اہام نسائی نے اپنی اپنی کت جی (احادیث مقدر کے شمن جی) سادات فقبا آ کے اعاد اور ان کے مسالک کا ذکر خرفر مایا ہے۔ تو اس فہرست جی حضرت امام بخاری کا نام نای کہتیں فدکور نیس۔ لبند احضرت امام بخاری کا نام نای کہتیں فدکور نیس۔ لبند احضرت امام بخاری روایت حدیث اور خدمت حدیث جی تو در جه اجتبهاد و اصاصت پرفائز تیں۔ البت اسلام کی مملی افزادی زندگی اور معاشرت کے اجماعی ضابط حیات جی آ ب این زمانے کے دیگر معروف اور صاحب تصانیف سادات محدثین دفقہاء کی طرح حفظ حدیث سے صفلہ و تنبع تھے۔

(اسموضوع پردهزت مؤلف موصوف كاراله قابل مطالعب)

15. علمی و عملی کمالات به امام بخارگ کارخرا الناس کار کی باسخداله (۱۲) کاریخ حیات پرنظر و الناس ایک حقیقت جو بردی شعور عالم و طالب صدیث کے و بهن میں رائخ بوتی ہو وہ یہ ! کدرب وین اسلام نے است سلمہ کی شیخ رہنمائی او می غیر تملوکی حفاظت اور مجوب کریم حضور انور علی ہے تقال و افعال کے شخط نیز ان کے بن و تدوین کیلے امام بخارگ کے وجود مسعود کو غیر معمولی حافظ اور خارتی عادت کرامات عطافر ماکر و نیایس بھیجا جونیب طاقت خفاظت قنو آن میں آئ کے دن تک کار فرما ہے۔ وہی قدرت کا ملہ بیبیانی قنو آن مین منظر و اس مقدر ساور احادیث مبارکہ کے شخط میں بھی کار فرما ہے۔ یقینا ان علینا جمعه و قور آنه کے کیل عبد کے بعد شم مقدر ساور احادیث مبارکہ کے شخط میں کار فرما ہے۔ یقینا ان علینا جمعه و قور آنه کے کیل عبد کے بعد شم ان علینا بیانه کا وعد و بھی و فا ہوا۔ اس ایفائے عبد کیلئے خالق نبوت ورسالت نے جمن قدی صفات اختہ و محد شمن کرامات اختیاب نام بخارگ نامور ہیں۔ ای لئے امام بخاری کی سیرت پاک از ولا دت تا وصال صبین کرامات اور مظیم خرق عادات کا قابل رشک مجموعہ ہے۔

سیدناامام بخاری اورای طرح دیگر سادات محدثین کے علمی وعملی کمالات برصاحب بصیرت عارف اور بردید ،
میناعالم کو بھی درس دے رہے ہیں کہ جس طرح وحی غیر تملو (قرآن مجید) کا نزول رب العالمین کی جانب ہے ہے
ویسے بی اس کی تفاظت اس کا ابلاغ 'اس کا بیان اس کی عملی تصویرا ورقیا ست تک کی انسانیت کیلئے اس کا تحفظ اور اس
پڑمل بھی خالق ارض و سا ، کی جانب ہے ہے۔ جس کی روش دلیل امام بخاری کی ورج ذیل تاریخ حیات ہے
پرمل بھی خالق ارض و سا ، کی جانب ہے ہے۔ جس کی روش دلیل امام بخاری کی ورج ذیل تاریخ حیات ہے

امام بخاری آبھی کم سن تھے کہ آ ہے کے والد امام اسامیل انتقال فر ما گئے۔ آ ہے کی ہورش اورش میں بوئی۔ والدہ ماجد والیک نیک سیرت پارساطینت مستجاب الا دعیہ خاتون تھیں۔ پانچ (۵) سال تی محمر

میں امام بخاری کی بینائی سب بوٹنی بہت ہے معالمجین سے علاج کرایا گیائیکن بینائی ہے محروی رہی۔ آپ کے والد وہ باجد و برآن دمت برعار بیس ایک رات سیدنا ابراہیم خطیل الله کا دیدار خواب میں نصیب بوا آپ نے بخالت خواب یو بینائی : قدر دالله علی ابنک بصر ہا انتہارک و تعالی نے (انام الانمیاء علی کے اتوال ما افعال کی تفاظت کیلئے) آپ کے بینے (محر) کی آگھوں کو بسیرت و بصارت سے نواز دیا ہے۔ خواب کی منج جب ام بخار کی بیدار بوٹ آپ بینا تھے۔ ای روز آپ نے تعلیم کا آغاز کیا۔ ابھی آپ کی عروش (۱۰) برس کی تھی امام بخار کی کا دوران تعلیم کا آغاز کیا۔ ابھی آپ کی عروش (۱۰) برس کی تھی حدیث کی جانب تھا۔ اسلے آپ نے دی (۱۰) سی نیدر و (۱۵) برس کی تحراک دوران سیدنا عبدالتہ بن مبارک خنی اوران موج نام مؤازی کے دوران سیدنا عبدالتہ بن مبارک خنی اوران موج نام مؤازی کی توالد نقل کیا ہے۔ امام بخار تی کی تمام مؤازی میں متر بزار (۱۰) کا ماورٹ یا تھی سے ای توال کی تام مؤازی کی دوران سیدنا عبدالتہ بن مبارک خنی کے انام بخار تی کو بین نے علامہ بخار تی کی تمام بخار کی کو بین نام مؤازی کی مقدمہ کے حصول کیلئے کئی تعلیم مغرفر مائے۔ اجمالی فاکہ یوں ہے انام بخار تی خریدا جادیت مقدمہ کے حصول کیلئے کئی تعلی مغرفر مائے۔ اجمالی فاکہ یوں ہے :

ال علمی فو - امام بخاری نے پہلاسفرانی والدہ ماجد اور بھائی علا مداحمد بن اساعیل کے بمراہ کم مرمد کی جانب کیا۔ دوسال کے قیام کے بعد آپ مدینہ مورہ اخریف لے گئے۔ چار (٣) سال تک مدینہ منورہ کے معروف سادات محد ثین سے احادیث مقدسہ کا سائ کیا۔ نیز ای قیام کے دوران قضا یا الصحابہ والتا بعین الله ورالتاری الکیرکوتالیف کیا۔ اس سفر کے بعد امام بخاری نے کوف، بھرہ ، بغداد ، مصر شام اور حربین شریفین کی اسفار فرمائے۔ الکبیرکوتالیف کیا۔ اس سفر کے بعد امام بخاری نے کوف، بھرہ ، بغداد ، مصر شام اور حربین شریفین کے کی اسفار فرمائے۔ تمام اساتذہ وحدیث کی زیارت کی اوران سے احادیث مقدسہ کاعظیم ذخیرہ حاصل کیا جسے کا غذو آلم میں محفوظ کرنے کی بجائے آپ نے قلب وقکر میں محفوظ کرنے کے اساتذہ وحدیث کے سائے قلد اور غیر معمولی ذبانت کے نہ صرف قائل ہوئے۔ بلک اس کا ظہار انہوں نے تمام طالبان حدیث کے سائے گیا۔ جس سے امام بخاری نے تو تو حافظ کے واقعات عرب و تجم کی تمام یو نیورسٹیوں کے اساتذہ وطلبا ، کے ورد زبان بن گئے۔

الله فهانت وحفظ - ایک(۱)روز ملک بخارا کمشبورا ستاد صدیث علامدوا فلی فے دوران درس ایک صدیث علامدوا فلی فی دوران درس ایک صدیث کی سند یون بیان کی دحد ثنا سفیان عن ابن الزبیر عن ابواهیم دام بخاری فورا چو کے اور فرمایا در ان اباالزبیولم یووعن ابواهیم کرحضرت ابوزبیرکا تاع حضرت ابرا بیم سے ثابت نبیس د علامدوا فلی تاراض

موے اپنی بات پراصرار کیالیکن جب اینے مسود ہ کودیکھا تو معلوم ہوا کہ امام بنی ری کا اعتراض درست تھا۔

اب حدیث فدکورگی صدحیح سندکیا ہے ؟ تمام طاب حدیث اور فودا ستا و محترم مااسد وافلی نے امام بخاری ہے ہوجھا۔ آپ نے فوراجواب دیا : حدثنا صفیان عن زبین بن عدی عن ابو اهیم . کر دعفرت سفیان کے استاد کا نام امام ابوز بیز نیس ۔ بلک امام زبیر بن عدی ہے۔ دعفرت استاد اور جمشر کیا فقیما ، ومحدثین نے امام بخاری کے قوت دفظ اور تجم علم کی تحسین فرمائی ۔ جبکہ آپ کی ممرا بھی گیار و (۱۱) برس کی تھی ۔

سیدنااهام بخاری کے حفظ و ذہانت کی بیشان تھی کہ جس سندوستن صدیث پرایک مرتبہ نظر وال لینے یا کی استاد
صدیث سے ایک (۱) مرتبستن صدیث کو بمع سند کے بن لینے تو وہ بادی ملک بھر و کیا در بھی اور اسے نہ بھول پات
اک سلسلے کا ایک واقعہ حضرات محد ثین نظل کرتے ہیں۔ کدا مام بخاری ملک بھر و کے اساتذ وحدیث کی خدمت
میں حاضر ہوئے۔ ایک یو نیورٹی میں حضرت امام نے سولہ (۱۲) دن تک قیام فرمایا۔ بزار وار وا حادیث اساتذ و
دار العلوم سے نیں۔ تمام طلبا و، اساتذ و کی بیان کردہ احادیث مقدر کوزیب قرطاس کرتے۔ لیکن امام بخاری ان
احادیث کو لکھنے کی بجائے میں کرف بمن میں محفوظ فرما لیتے۔ ایک روز اساتذ واور دار العلوم کے تمام طلبا فیا مام بخاری نے ایک روز اساتذ واور دار العلوم کے تمام طلبا نے امام بخاری میں بیان شدہ پندر و بزار در (۱۵۰۰۰) احادیث مقدر کے وبہتے
سند کے در فواست کی نے کہ آپ ان سولہ (۱۲) دون میں بیان شدہ پندر و بزار وں احادیث متن و سند کے ساتھ بیان
سند کے دوایت فرما نمیں۔ امام بخاری نے ایک بی نشست میں وہ بزار وں احادیث متن و سند کے ساتھ بیان

سی سوالی کو بغیرعطا اورا کرام کے واپسی کی اجازت نہ دیتے۔

۱۷۱. انساع سن علامه ابوجعفر محر بخاری فرات بین بین نے بحالت خواب امام موصوف کود یکھا کہ آپ ابتاع نبوت میں حضورا کرم علی ہے بچھے قدم بقدم چلے آپ بیں۔ جہال سے مجبوب علی کاقدم المحتا ہے وہیں عاشق اپناقدم رکھ دیتا ہے۔ زمانہ طالب علمی سے وصال تک روز اندا پنامحا سبفر ماتے کہ آ جے وہ ماک کو فی کم آپ محضرت علی ہے کہ ایک مبارک سنت کے خلاف تو وقوع پذیر نہیں ہوا۔ کسی خص کو ابتاع سنت کی مخالف کرتے ہوئے وہ کی کے تو جبرہ انور مرخ ہوجا تا اور فورا محبت و بیار کے ساتھ اصلاح کی کوشش فرماتے۔

10. مصانب بخاری - بعض علمی سائل می حضرات محدثین سے اختلاف کے سب امام بخاری کو چاری کا دی کا میں میں اور اس کا فی کرتی پڑی -

امام بخاری نے دوران دری فتوی دیا : که دو(۲) سال ہے کم عمر بچداور بچی اگرایک ہی جینس گائے افتان اور بکری کا دورہ فی لیس تو اس لڑکا اور لڑکی میں حوصت د ضعاعت ثابت ہوجائے گی۔ حضرات محدثین نے اس فیر متیمان فتوی کی مخالفت کی۔ جس پر آپ ایے شہر بخارا ہے جبرت فرما گئے۔

احقر کے سُزَدیک : امام بخاری کی جانب اس فتوی کی نسبت یقیناً غلظ ہوگی کیونکہ بیفتوی نقلی دلاکل اور عقلی

اَ ایمان کے مخلوق اود غیر صخلوق ہونے میں معنزات محدثین کے مائین اختلاف ہوا۔ام بخاری ان چندافراد کے ہمراہ سے جنکے ہاں ایمان غیر مخلوق ہو ۔ جبکہ جمہور محدثین کی رائے ایمان کے مخدق ہونے کے ہارے میں تھی ۔ جمہور محدثین گی رائے ایمان کے مخدوق ہونے کے ہارے میں تھی ۔ جمہور محدثین اور آپ وہاں ہے ججرت فرما میں تھی ۔ جمہور محدثین اور آپ وہاں ہے ججرت فرما گئے۔ امام بخاری کی میدائے بھی یقینا تا حال نا درست ہے۔ جیالوں کیلئے معنزت امام کا یفرمان یا قابل اتبائ کے جا سے جسمت (اہل میں) کی جانب جدو جه کرنے کیلئے ہا عث مدایت۔

الله هوآن مجید کے مخلوق اود عدم مخلوق ہونے پرامام بخاری اور مشہور کورث بال مرکر زھی کے ماین مناظرہ ہواجسکے سبب حضرت امام ملک بخاراے کوئ فرما گئے۔ جبکا اجمالی تذکرہ کچیسطور کے بعد آرہا ۔ الا بخاراک گورز جناب فالد ذھی نے امام بخاری ہے درخواست کی اکر آ پ میری اوالا دکی تعلیم و تدریس کیا گورز ہاؤس میں تشریف لا کیں۔ امام بخاری نے اس کھی منافسی بجتے ہوئے مستر د کیا۔ جس پر بخاراک گورز نے آپ کوشم بدر کردیا۔

#### 11. قالیفات: صحیح بخاری کشرائ نے درج ذیل تالیفات کاذ کرکیا ے:

| جز، رفع اليدين | .ii   | صحيح بخارى ٌشريف | i –  |
|----------------|-------|------------------|------|
| برالوالدين     | .jv   | جزء القرا، ه     | .iii |
| التاريخ الاوسط | .ví   | التاريخ الكبير   | ν.   |
| التفسير الكبير | .viii | التاريخ الصفير   | Vii  |
| كتاب العلل     | .x    | كتاب الضعفاء     | ix   |
|                |       | أسامى الصحابه    | ,xi  |

19. اهل علم كے تعریفی اقوال - امام بفاری كی جلالت شان جمعلی محد ثاند فعد مات اور مشتر رسالت میلی فی دری فیل آخر افی كلمات مشق رسالت میلین کے دری فیل آخر افی كلمات معتر رسالت میلین کی حد این میلین میش كیا ب بندا قوال عالید ملاحظه بول الله میلین میش كیا ب بندا قوال عالید ملاحظه بول الله میلین میش كیا ب بندا قوال عالید ملاحظه بول الله میلین میش كیا ب بندا قوال عالید ملاحظه بول الله میلین میش كیا ب بسیدن میش كیا ب به بندا قوال عالید ملاحظه بول الله میلین میش كیا به میلین میش كیا به میلین میلین

مشہور صاحب تعنیف محدث علاصه داد صی آفرات ہیں کرزبانہ طالب علمی میں میں نے ملک جاز الله ما مواق اور بھر و کے ساوات محد ثین وفقہا ، کی زیارت کی ۔ تمام کے زبانی یہ تقیقت معلوم ہوئی البحادی اعلما و الفقها و اکثو نا طلباء امام موصوف علم وفضل روایت و درایت اور طلب صدیث میں ہم سب کے امام ہیں۔

اللہ صاحب سے دعفرت اصاح مسلم نے عاضری اور ذیارت کے وقت دعفرت امام بخاری کی بیشانی پر بوسد یا اور کمال تقیدت نے فرمایا : دعنی اقبل رجلیک یا استاذ الاساتذہ و یا سیدالمصد ثین کے بیش روتیں۔

مجھے تعبیل قد مین سے سرفراز فرمائے کیونک آپ تمام اسما تذہ صدیث کے معلم اور جملہ ساوات محدثین کے بیش روتیں۔

( جلیل القدر اہل علم اور رفع الشان بہتا سنت حضرات مشائح کی زیارت و ملا قات کے وقت قد مین کا بوسہ لیمنا اور اس کی تمنا کرنا۔ یہ حضرت اوال مسلم اور ساوات محدثین کی مبارک سنت ہے۔ ایسے حسین و پر کیف د لاکل کے مطالعہ کے کئے حضرت مؤلف وصوف کا درسالہ : صعصو بات صشافت نہایت مفید ہے) ۔

۱۱۱. معروف محدث علاصه ابن خویصة کافرمان ب : ما رایب اعلم بالحدیث من البخاری آن
 ۱۷ ساحب جامع ، حضرت اصام قدصدی فرماتے میں : کداسانیداو علل کی معرفت و حقیق میں تمام ساوات محدثین ، حضرت امام بخاری کے طفل کمتب میں۔

۷ علاصه رجا فرمایا کرتے تھے: فضل البخاری علی العلماء کفضل الرجال علی النساء
الا علاصه بحی بن جعفر بیکندی فرماتے ہیں: لو قدرت علی ان اهب نصف عمری لفعلت لان موت البخاری موت العالم و موتی کاحد من الرجال . کما گررب فتریر مجھا پی نصف عمر سر کرنے کی اجازت مرحمت فرما نی تو یس اپن آ دھی عمرامام بخاری کی نذر کردوں ۔ کیونکدامام بخاری کی وفات تمام کا نتات کی مرد گی ہے۔ جبکہ میری موت ایک عام کلے گومسلمان کی وفات کی مانند ہے۔

٧١١ علامه وبدالله بن تماد ايلي فرمات بن لوددت ان اكون شعرة في جسد محمد بن

اسعاعیل البخاری ۔ (میری انتها ونگارش بی ب کی دخترت امام بخاری کی جم کا ایک بال ہوتا) ۔ دعترت امام بخاری کی عقیدت ومجت میں امام سلم علامہ یہ حی اور علامہ وبدائندا لی کے فرا میں فیر مقلدین کیلئے مشعل اوب وعقیدت اور باعث بدایت ہیں۔ انرافی سنت کہا نے ہونے اور بنے کی مبارک تمنام وجو وجو۔

18 بخاری و حد شین میں مقابلی جانوں ۔ رب کا نات نے امام بخاری کو قوت وافظ فرانت وفظانت روایت و منبط اور نظر وفکر میں تمام صاحب تا لیف مت خرین سادات محد شین پرفوقیت بخش بدائی ہے۔ سلف وظف کے حضرات علی اور سادات محد شین برفوقیت میں کا میرت کی گا اصاح اور سادات محد شین کا میرت کی گا ہے۔ اسلام تی کا اصاح اور سادات محد شین کا امیرت کی گیا ہے۔ اسلام تی کو گام کتب امادیث پرفوقیت ماصل ہے۔ اسلام عین درج ذیل غیر معمولی ایم اسباب بھی تھے بخاری کی عظمت وفضیلت پردال ہیں :

ا سیدنااهام بخاری نے علم حدیث کے تمام اقسام کوخواہ ان کا تعلق عقائد وعبادات ہو یا معاملات ومعاشر تی زندگ سے ' آ داب تفیر سے ہو یا غزوات وسیر سے ' مناقب وفضائل سے ہو یا فشن وعلامات قیامت سے صحیح بخاری میں جمع فرمایا ہے۔ اس لئے ہو جہ اعادیث سیحہ بخاری شریف کو صحیح اور تمام انواع کی اعادیث مقدمہ کوتقر یہا یجا کرنے پر جامع کا لقب دیا گیا ہے۔ یعنی اہام بخاری کی تالیف صحیح بھی ہواور جامع بھی۔ اہام بخاری حفظ قرآن اوروفور علم کے سبب صحیح بخاری میں ہوآئس آجات ' افعاد صحابة اوراتوال تا بعین کے بھی ہنا دی مناقب اور انوال تا بعین کے بخاری میں ہوآئس آجات ' افعاد صحابة اوراتوال تا بعین کے بھی ہنا دی مناقب ہیں۔ جب کہ دیگر محدثین نے صرف اعادیث سیحیح کوئش فرمایا ہے۔

أأأً. امام بخارى كالنداز بيان اور ابواب وتراجم كى ترتيب نهايت عده اورخوب بـ يقيناً آپ تمام محدثينً كام محدثينً كام ويناً آپ تمام محدثينً كام اور تمام ابل سنت سادات علماءً و مشائح "كيش روبين \_

19. کواسات اهام بخاری محدمت تحفظ اور جمع احادیث مبارکہ کے طفیل رب کا نکات نے امام بخاری کی حیات مقدمہ کو طالبان حدیث کیلئے سرا پاکرامت و مکرم بنایا ہے۔ چندمعروف کرامات درج ذیل ہیں :

ایک جیات مقدمہ کو طالبان حدیث کیلئے سرا پاکرامت و مکرم بنایا ہے۔ چندمعروف کرامات درج ذیل ہیں :

ایک جیمین میں جیمین میں جیمنائے کے سلب ہوجائے کے بعدد و بارہ لوٹ آنا۔

ii. دى (١٠) برى كاعمر من علم حديث كے حصول كى بشارت بإنا اور فقوت حضظ كاعطا موجانا۔

iii. آپكا مستجاب الدعوه بونا - جودعافرمات ربكريم اے شرف تبوليت بختے -

١٧ عاليس (٨٠) برس تك بغيرسالن كروني اور جاول تناول فرماء\_

۷ رمضان البارك كے بردن فتو آن صحيد كا ايك ختم فرمانا۔ افطار كو وقت شركا مجلس اور

طالبان عم مديث ، ضام و مصاحبين كيليج دعاكرنااوردعا كا قيول بويا-

ان میں مصال ہے قبل حضرت امام کا بخارا کے گورز خالد ذھلی کیلئے بعد دھا کرنا۔ خالد ذھلی کو ایک ماہ کے اندر ندصر ف امار کے میں میں اندر ندصر ف امارت ہے معزول کیا گیا بلکہ گدھے پر سوار کر کے شہر میں ذکیل ورسوا کیا گیا اور پا بند سلاس کر دیا گیا۔ نیز ان تمام افراد کا انجام بھی براہوا جن کیلئے حضرت امام نے دعائے بدفر ما کی تھی۔

یران کام امراد و انج می برا بوان کے وقت سادات محد ثین کا بحالت خواب حضورانور علی کی بمع سادات خلفات کافر بانا بھی میں کا بحالت خواب حضورانور علی کی بمع سادات خلفات کی برائے کے دیارت کرنا عرض کرنے پر آپ علی کے فر بانا بھی محر بن اساعیل بخاری کے جعناذ سے کاافلنظاد کررہ بیس منان اسلام میں بہت کی جناز میں کئی برس تک زائزین جاتے اور و باس ہے منی لاتے مشہور محدث ابوحف المنصفی فر ماتے ہیں کہ زائرین کی بہت می مقدار میں منی لے جائے بور دھزات علما ہے نے فتو ف دیا کہ مزار کے ارد گرد کری کا چہوتر و بنادیا جائے تاکہ منی کی نقل مکانی کورو کا جائے۔

امر منام ابوالفتح سرقندی ناقل ہیں کہ علم ارشیں کم ہوئیں ۔ قط سالی کا ساسامال بنا ۔ حضرات علما اور علمانی کا ساسامال بنا ۔ حضرات علما اور علمانی کو ساسامال بنا ۔ حضرات علمانی کو سور کو ساسامال بنا ۔ حضرات علمانی کو سور کو س

منی اہ تک دعا کیں کرتے رہے۔ آٹر کارملک سمر قند کے گورز افاضی صاحبان اورعاماء وعوام مضرت امام بخاری کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے صورت اللہ دھان بلا دھان بین برسائی یہاں تک کہ سات ( ) روز تک لوگ خریدنگ دور ملک سمر قند سے تیز ترین بارش کے سبب نکل نہ سکے۔

المناس المستور المستوري ا

الا ما الم المركز بن الى حاتم فرمات بي كديم في أنحضرت علي المحتود الور علي الما المحتود الله المحتود المحتود

اس سلسلے میں میرارسا یہ کو اصاف معن شین آ قابل مطالعہ ہے۔ امید ہے سادات محدثین کی کرامات و پڑھنے کے بعدنفس کرامت کی حقانیت بھی قلب ونظر میں جاں گزیں ہوگی۔

اورحصرات عارفين كالمين اورسادات مشائخ ابل چشت كى كرامات سے عقيدت ومجت كاتعلق بهى قائم جوگا۔



# محيح بخارئ

الم صحبح بخادى - الم بخاري في إن العظيم الف كانام " الجامع الصحب المسند المحتصر من امور رسول الله سين و سننه و ايامه سين " مقررقر مايا \_\_ مدت قاليف عضرت الم في مح بخارى شريف كو ١٦ سال كي طويل دورانيه من مكمل فرما ۔ ے۔ آغاز تالیف میں آپ نے ممالک اسلامیہ کا سفر فرمایا۔ نامور سادات محدثین سے احادیث مقدر کا ساخ کیا۔ بھرو، کوفداور حرین شریفین کے اسفار میں سی احادیث کا ابتدائی مسودہ تیار کیا۔ مسجد حرام میں اس مسودہ کی تنقیم فرانی۔ مدینة الرسول علی محدثوی علیہ میں حضور انور علیہ کے هندصین مشویفین صیب موذ انوبیتهکو سیح بخاری کابواب اور تراجم کو قلمبندفر مایا۔ ان قالیف: علام فربری این شخ مرم امام بخاری کے بار نقل فرماتے بین کے حضرت امام احادیث مقدسہ کوسی بخاری میں لکھنے ہے بال احادیث کی صحت کے بارے میں استخارہ فرماتے۔ صحت حدیث کے بیتن پردو (۲) رکعت موافل شکو افدادا کرتے اور پھران احاد بیث سیحدکوا پنی تالیف میں تحریر فرمادیے۔ سبب قالیف : حفرات محدثین فی بخاری کی تالف کی تین (۳) وجوه بیان کی تین : علامه اسحاق بن را ہویئے نے دوران درت اس خواہش کا اظہار فرمایا : کہ طالبان حدیث کیلئے ایک (۱) ایسا مجموعه مرتب کیاجائے جس میں صرف صحبح احدیث موجود ہوں امام بخاری نے اپنے سے کے اس فر مان ک تحیل می می بخاری کومرتب فرمایا۔ ۱۱. امام بخاری می خود یه دا عید پیرا بواک و وایک (۱) الى كتاب تايف فرمائمي \_ جس مين تمام طرح كے عنوانات پرضح احاديث موجود بول \_ الم بخاری نے خواب میں حضور انور ﷺ کی زیادت بایں کفیت کی کدوہ بارگاہ رسالت من ماسریں - باتھ میں پکھا ہاور وہ پکھے کے ذریعے کی چیز کواڑ ار ہے ہیں ۔ سے بیدار ہونے پرام بخاری نے اس خواب کی تعبیر اہل علم سے بوچھی تو انہوں نے فر مایا: آپ مضور انور ستایت کی جانب مضوب غلط روایات اور موضوع العادیث کواڑاویں گے ۔ جس پر حضرت امام نے سیح بخاری کو تالیف قرمایا۔ بعض شراع سیح منز کا نیفز ماک نے سرائقات میں میں کا سیاست کے سات

بعض شراح مجے بخاری نے خوالی کیفیت کے فال کرنے میں کھیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جو احقو کے مؤد دیک کی ملک مرح ہے درست نیس کے وفال کیفیت کے فلائق کے خصائص و مجزات میں ہے : کو کسی اور مجہونہ بی آب میں اور نہیں اور بیات خواب کی واس تکانے کی بی آب میں اور نہیں بی اس کا است خواب کی واس تکانے کی ضرورت بیش آ کی ہے : کہ دہ ان کو آپ علی ہے کہ معطو و مطہو برن سے دورکرے۔

می مختف اقوال بیان فرمائے ہیں۔ برسغیر میں موجودرائج الوقت سے جانبران کے نوران اوادیث کے بارے میں دو (۲) اقوال میں معروف ہیں۔ برسغیر میں موجودرائج الوقت سے جاری کے نیز کے بارے میں دو (۲) اقوال معروف ہیں۔ اصادیث مرفوعہ کی تعداد مات بزاردوسو پہرستر (۷۲۷۵) ہے جن میں سے بعض احادیث کی باردوایت کی گئی ہیں۔ اگر غیر ممکردا حادیث کو شار کیا جائے تو پھرا حادیث مرفوعہ کی تعداد دو بزار چیا مودو (۲۶۰۲) ہے۔ اللہ کی مرفوعہ احادیث مات بزار تین سوستانو سے (۲۳۹۷) ہیں۔ معلق احادیث مودو (۲۶۰۲) ہے۔ آثار سے اللہ بزار تین سوچوالیس (۲۳۵۷) ہیں۔ متابعات کی تعداد تین سوچوالیس (۲۳۵۷) ہے۔ آثار سے ابتوں سولیس آٹھ (۱۰۵۸) ہیں۔ قول اول کے مطابق سے بخاری کی جملدروایات کی تعداد (۱۰۵۸) ہے۔ اور قول ثانی کے مطابق سے مطابق سے بخاری کی جملدروایات کی تعداد (۱۰۵۸) ہے۔ اور قول ثانی کے مطابق (۱۰۵۸) ہے۔

الم المرباجاع به المحلح بخاری اور سی محلی بخاری اور سی مسلم است کرین ہیں۔ نیز سی اس میں کا اس امر براجاع بے کہ احادیث کی چھ (۱) کتابول بیل سی بخاری اور سی مسلم کے موازنہ میں حضرات محد ثین سے تین (۱) اقوال منقول ہیں بخاری شریف ہے۔ البتہ سی بخاری اور صیح مسلم کے موازنہ میں حضرات محد ثین سے تین (۱) اقوال منقول ہیں بخاری شریف ہے۔ البتہ سی بخاری اور صیح مسلم کا مقام مساوی ہے۔ دونوں سیح تر بن مجموعہ بخاری اور صیح مسلم کا مقام مساوی ہے۔ دونوں سیح تر بن مجموعہ بیں۔ اور امت مسلمہ کیلئے سی ترین احادیث کا خزانہ و ذخیرہ ہیں۔

اف علامة رطبی علامه ابن رشد مالکی علامه ابن عبدالبر مالکی مراکش الجزائر تین اورمغرب کے سادات محدثین اور علاء معتزلہ نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری سے زیادہ اصح قرار دیا ہے۔ اورا سے زیادہ مستند مانا ہے۔
 افار علاء معتزلہ نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر فوقیت دی ہے۔ حضرات محدثین نے اپنا اتوال عرب و مجم کے جمہور محدثین نے نے بخاری کو صحیح مسلم پر فوقیت دی ہے۔ حضرات محدثین نے اپنا اقوال

مختفہ ورٹ ایل کے ساتھ مؤید کیا ہے۔ دونوں (۲) طرح کے دلائل اور قول فیصل کا خلاصہ درٹ ایل ہے : ۷۔ صحیحین میں موازنه و قول فیصل سیج مسلم کے سیج ترین مجموعہ ونے کے قالمین ساوات محد شین و مقدر فقیا ہ "کے دلائل کچھال طرح ہیں :

ا الفظى دوایت امام ملم نے میں مسلم کوانی کلات نے قبی اورای کلی ہے۔ جو سادات محدثین کے روایت میں انہیں دوایت مدیث کے وقت بیان فرمائے۔ امام مسلم حضرات اسا تذاہ سے کلمات احادیث سنتے اورای مجلس میں انہیں سیج مسلم میں درج فرما کر حضرات اسا تذہ کو سنادیت ۔ جب کدامام بخاری نے اپنے سائے اور قوت حفظ کے مطابات سادات اسا تذہ کی روایات کوسی بخاری میں نقل فرمایا ہے۔ یقینا اسا تذہ کا سمائے اور تائید وجہ تدرجیع ہے۔ اور استان مسلم نے سند حدیث میں حدث ننا اور اخبر ننا کے فرق کو خوظ رکھا ہے۔ اس کدامام بخاری نے بغیر تفریق کی کے احادیث مبارکہ کوروایت کیا ہے۔

۱۱۱ حسن نتونیب: سیدناامام مسلم نے ایک(۱)عنوان کی تمام احادیث کواختلاف سند کے ساتھو یجا کردیا ہے۔ جب کہ صحیح بخاری میں میخو لی نہیں۔

۱۷ مجموعه احادیث صحیح مسلم میں صرف احادیث مز فوعه صحیحه کوجمع کیا گیا است می احدیث کا التران میں احادیث مرفوع کی ماتھ ماتھ آ تارسی برقوع کے ماتھ ماتھ آ تارسی برقوع کے ماتھ ماتھ آ تارسی برقوع کی میں سی سی سی سیر کا التران کیا گیا ہو۔

۷ فو احین حدیث معروف محدث سیرنا امام ایونلی نیٹا پورگ اور کئی ما دات محدثین کا اجما گی معروف محدث سیرنا امام ایونلی نیٹا پورگ اور کئی ما دات محدثین کا اجما گی فرمان ب کا اللہ کی دھرتی رضیح مسلم سے براھ کرکوئی کتاب حدیث صحیح ترین نیس ۔ اور صحاح ستی میں مان ہو ترین ہے۔ مسلم است ترین ہو ترین ہے۔ مسلم است ترین ہو ترین ہے۔ مسلم است ترین ہو تو ایس ہو ترین کے مادات محدثین کے اس فرمان کی تا تیدو تھر تی فرمان ہو تو ایس میں میں اور جو ذیل بیں محتمع بخاری کو احمد تو یون قرار دینے والے مادات محدثین کے دلاکل درج ذیل بیں است مسلم کے ناقلین سے حفظ و ضبط کے لحاظ سے بہتر بیں نیز ایسے دواتی جن پر اہل تحقیق نے کلام کی ہو وہ سے بخاری کے میں اور سے مسلم کے نیادہ۔ مائل قار تی فرماتے ہیں نیز ایسے دواتی خورواتی کودات کی تعدادیا تی (۸۲) اور شیخ مسلم کی تعدادا کے سومی بخاری کے میں اور سے مسلم کی تعدادا کے سومی بخاری کے بیادہ کی تعدادا کے سومی بخاری کے بخاری کے میں اور تی مسلم کی تعدادا کے سومی بخاری کے بخاری کے میں اور تی مسلم کی تعدادا کے سومی بخاری کے بخاری کے میں اور تی مسلم کی تعدادا کے سومین خورواتی سومی بخاری کے میں اور تی مسلم کی تعدادا کے سومی بخاری کے بیاد کی تعدادا کی سومی بخاری کے میں اور تی بخاری کے میں اور تی بخاری کے میں دوروات کی تعدادیا تی دوروات کی تعدادیا تیں دوروات کی تعداد بیا تی دوروات کی تعدادیا تیں دوروات کی تعداد بیاتی دوروات کی تعدادیاتی دوروات کی تعداد بیاتی دورو

قبعد القاء ميد تامام بخاري كي إلى الروايت حديث كيك راوي (شاً رو) اورم وي ونه (استاذ) مي الماقات ضروري ب- جب كدسيد المامسلم كم بال : بم زمانه اور بم علاق بوما كافى ب- ينى معاصرت اورامکان لقا وکافی ہے۔ یقینا حقیقی ملاقات معاصرت کی نسبت صحت کے لحاظ سے زیاد وموز وں ہے۔ فقط طبقه اولى ميدناامام بخاريٌ صرف طبقهاولي كرواة ساحاديث مقدسه بالاحتيعاب (كمل) فق كرت يس- جب كدسيدناامام مسلم طبقداولى اور طبقدنانيه دونول سه بالاستبعاب روايت كرتي یں۔ یقینا طبقہ اول (۱) قوت حفظ اور صحبت شخ کے لحاظ سے طبقہ ثانیہ (۲) ہے کہیں بہتر ہے۔ جامعیت صحیح بخاری می ہرطرح کے عنوانات کی احادیث مقدر کو بمع ابواب کے جمع کیا گیا ہے جبکہ مسلم کی جامعیت محدثینٌ میں مختلف فیہ ہے بیتینا جو تالیف معیج و جامع ہے وہ صرف سیج ہے بہتر ہے عظيم مجموعه: صحيح بخارى اعاديث مرفوعه كعلاده آيات قرآنيه، آثار سحاب و العينُ اور اقوال فقباءً و محدثين كاعظيم مجموعه ببكي عصيم مسلم ان عظيم دلائل اور ان علمي فوائد عالى ي-عظمت صفف : امام بخاری کامرتبامام سلم ے بحیثیت محدث کہیں زیادہ ہے۔ کتاب کی عظمت وفضیلت صاحب کمتاب کی شان ومنقبت پرموقوف ہوتی ہے۔ لہذا سچے بخاری صحیح مسلم پر فائق ہے۔ متكلم فيه روايات : صحيح بخارى كم تكلم فيروايات كى تعدادا كيسودى (١١٠) اور صحیح مسلم کی ایک سوبتیں (۱۳۴) ہے۔ ایک (۱) محدث شاعر ؒنے اس تعداد کوشعر میں یوں نظم فرمایا ہے: فدعد لجعفى و قاف لمسلم إلى الهنما فاحفظ وقيت عن الردى . حروف ابجد کے اعتبارے دعد کے عدد ۷۸ فاف کے ۱۰۰ اور بل کے ۳۲ ہیں۔ قـو ل\_فيمــل علامه عبدالرحمٰن محدث يمني في صحت سند من مسجيح بخاري كو اور حسن متن من مسجيح مسلم كورجي دي فرمات بي تنازع قوم في البخاري ومسلم لدى فقالوا اي زين يقدم فقلت لقد فاق السبخاري صحة كمافاق في حسن الصناعة مسلم .

شرانط اهام : سيدناامام بخاري فقل روايات كيك رواة حديث كا كنير الضبط و الانتان

و كثير الملازمه لشيوخهم كى شرط عائدكى بكر حضرت امام رواة عديث كي يا في (٥) طبقات ميس

مرف طبقه اولی سے احادیث مقدر کوفل کرتے ہیں۔ ہاں طبقہ ثانیہ سے حضرت امام نے چندروایات کولیا ہے۔ بقیہ میں اندی میں فد کور ہے میں (۳) طبقات کی روایات کو بالکلیے ترک کردیا ہے۔ طبقات روا قائی تفصیل احالات امام ترفدی میں فد کور ہے اللہ سیدنا امام بخاری نے فقل احادیث کیلئے راوی اور مروی عند میں بقینی ملاقات کی شرط عائدی ہے۔ سے ف امکان لقاء اور معاصرت (ہم زمانہ ہونے) براکتھائیں کیا۔

ال بالشیات صحیح بخاری شریف می بائیس (۲۶) احادیث شلاشی بین - که حضرت امام اور سیدی امام الانبیاء عظیف کے مابین صرف تین (۳) رواق بطوروا سط کے بین - ان بائیس (۲۶) روایات میں میں میں (۲۰) احادیث سادات محدثین احتاق کے توسط اور وسیلہ امام بخاری تک بینجی بین میں میں میں (۲۰) احادیث سادات محدثین احتاق کی توسط اور وسیلہ امام بخاری تک بینجی بین الله سخت نامی میں تربیب میں الله میں میں تربیب کی حدیث مبارک کواس وقت تک صحیح بخاری میں تربیب کیا۔ جب تک کہ ظاہری حالات ، باطنی انوار اور صوفیانہ بھیرت ساس صدیث مبارک کی صحت کا یقین آپ نامیس فرمالیا۔ صحت سند کے بیتی پر حضرت امام نے حدیث مبارک کوسیح بخاری شریف میں قام مبند کیا ہے۔

iv تواجم: تراجم و ابواب محج امام بخاری کی دفت نظراور کمال علم کا حسین مظیر میں مادات محدثی اور نقبا مکرام کا مشبور فرمان ب : فقه البحادی فی تواجمه .

۷ قبولیت عاصد نوب (۹۰) برارمادات فقبا و و کد ثین نے دعزت امام کی اسان مبارک سے صحیح بخاری کا ساخ فرمایا ہے۔ اب تک تربن (۹۳) معروف ابل قلم محد ثین و فقبا نے نے صحیح بخاری کی شروح کا میں سے بخاری کی تر (۷۰) سے دنیا کی سر (۷۰) سے دنیا کی سر (۷۰) سے دنیا کی سر (۱۲) صدیوں سے مجم و مرب کے اربوں مسلمان صحیح بخاری سے مستنب مسلم ہور ہے ہیں۔ یقینا تا روز قیامت احادیث مستنب کی برزادیہ سے در بنمائی کرتا رہیا۔
صحیحه کا پی تقلیم مجموع امت مسلمہ اور ابل قلم امت محمد یکی برزادیہ سے دبنمائی کرتا رہیا۔

بام بخاری نے احادیث مرفوعہ کے ساتھ ساتھ آیات قرآنے اُ تارسی ابترا بعین اور

Scanned with CamScanner

اقوال مشاركة كوامد وانداز الفقل فرمایا ب جس سے طالب مدیث و دارائل كا خوبسورت فير و يقوش به تا ب
۱۷۱ مشاركة كوامد و انداز سے اور مدیث مبادک مختلف سادات سحابات قرمط سے مروئی دو ساست بربرائش و مات بربرائش و مات كر برصد يرث كے بارے معلوم بو سے كما الساقل نرئے والے انتظامت میں بارک توقی ب است معلوم بو سے كما الساقل نرئے والے انتظامت میں بارک توقی كما ہے ؟ اور كتے دعترات سحابات استحابات اللہ معلوم بارک توقیل كما ہے ؟ ۔

فريادة من : المام بخاري كم مقتدرا ما تذورب الكريديث ومتنف كلمات سروايت أرين تو حضرت المام الك (١) حديث كومخلف كلمات متعدد عنوانول ك تحت تحرير كردية إلى - تاك تعدوط ق ك ساتھ ساتھ **اضافہ** متن کا بھی علم ہو سکے اور وہ ایک (۱) روایت کمل متن کے ساتھ طالبان صدیث تک پنج کئے ہے۔ وقت صووعيت : امام بخاري مسائل واحكام كي مشروميت اورنز والعم ك زمانه ك طرف جمي مجمى كمحارا شاره فرماتے بیں۔ تاكە حديث مبارك كے شان نزول اور وقت نزول كى معرفت حاصل بوت ـ د فع منصاد من : اگراهادیث مقدسه می کسی طرح کا تعارض ( وصل دارسال وقف ورفع اور -ماغ و عدم العليل ) ہو تو حضرت امام اللہ العارض كودور فرما كرصحت سند كے لحاظ سے جوسورت بہتر ہوا ہے تربت و ہے جا۔ تسميه : صحيح بخارى مين متعدد مقامات يربسه الله الرحمن الوحيم درن بعضرات محدثين فرماتے ہیں کہ جب بھی تالیف میں انقطاع بیدا ہواتو حضرت امامؓ نے دوبارہ آغاز تالیف کے وقت بسم انتی خریفر مادی فضائل صحیح: صحیح بخاری کے فضائل ان گنت ہیں جن میں سے چندور ن ویل ہیں : علامه ابوزیدمروزی فرماتے بیں که ایک روزی متام ابرائیم اور جرا سودے ماثین بيت الله يس سويا بواقفاكه مجهج حضورانور عليه كى بحالت خواب زيارت نسيب بونى - آب فرمايا: ابوزيد! تومیری كتاب كامطالعنبيل كرتا ؟ ميل في اد باعرض كياآب كى كتابكون ك ؟ فرمايا: جامع البخارى دفع مصانب : علامه ابن الي جمرٌ أفر ماتے بين : مين نے كني اهل الله عارفين أورسادات محدثين ے پیات کی ہے کہ امت مسلمہ نے مصائب ومشکلات کے وقت سیح بخاری کی تلاوت کی توسیح بخاری مؤثرو اسپر ابت بوئی۔ نیزطلب بارال اور رفع قط سالی کیلے سے بخاری شریف کا از اول تا آخر ختم ، کافی بحرب ، ( غيرمقلدين مين اگر جھگز اوفساد اور لا يعني گفتگو ہے زيادہ تلاوت كتب كاشوق ؛ وتو اس مجرب وظيفه كوآ زيائيں )

تحديث نسوت و معزت الم يعرّ الى منونقل فرمات بين : كدانبول في بحالت بيدارى است آند (٨) معاصر ين سادات مشائع حنف كم ساجير حضورانور علي صحيح بخارى شرايف مسدقا يراحى ت. 11. نسخ ارم بخاری نوے بزار (٩٠٠٠٠) تلاغه وحدیث نے سیج بخاری کی تاعت فرمائی ہے ا اوقت امت مسلم میں جار ( ۴ )طرح کے نفخ موجود ہیں جوان جارمحد ٹین کے ذریعے امت مسلم تک بیٹیے ہیں ا علامه محمدبن يوسف فربري أأ علامه حماد بن شاكر ﴿ علامه ابراهيم تسفى الا علامه منصورين محمد . برصغیم ہندویا کتان اور بنگلہ دلیش وافغانستان میں علامہ فربری کانسخہ رائج و معروف ہے۔ 11. شروح صحیح : حضرات محدثین ایل قلم نے سب سے زیادہ سیجے بخاری کی شروح تح برفر مائی یں۔ جن کی تعدادرین (۵۴) تک جا پہنجتی ہے۔ چند معروف اور دستیاب شرحیں درج ذیل ہیں: اعلام السند يسيح بخارى كى بهت بى معروف شرح ب جس كے مصنف علامہ خطافی بيں۔ شوح المبخلاى علامداين بطال كى تالف بشراح في المعلى ذخره عنوب فوشينى فرمائى ي عصدہ المقاری بیعلامہ بدرالد ین حنی عینی کی نہایت علمی دو قیع تصنیف ہے جو پجیس (۲۵) جلدوں يمشمل ب-سادات محدثين فاسب بمرشرح قزارديا بنيزيه هقه حنفى كاعظيم مجموعه

ادشاد السادی بیعلامهٔ الدین عمقلانی کی تصنیف ہے ۔ دی (۱۰) جلدوں پر مشتل ہے۔ حضرات طالبان و اساتذہ صدیث کے لئے ایک (۱) بہترین علمی ذخیرہ ہے۔

السمن من بوصفيو كے صاحبان ملم في درج ذيل كتب الف فرمائي بين :

ا عون البارى مؤلفانواب صديق صن خان محدث بهويالي

اا فيض البادى ارشادات علامدانورشاه كشيري - مرتبه مولانابدرعالم ميرهي محاجردني -

iii لامع المدرادى درك مح مولا نارشيداح كنكوي مرتبه مولا نامحر يحى كاندهلوي -

نزهه القارى مؤلف علامرشريف الحق المجديّ. ١٥ حشف المبارى ازافا دات مولا ناسليم الله فال كراچى . فيوض المبخارى مرتب علام سيرمحود احمرضويّ لا بورى \_ ألاتفهيم المبخارى مرتب علام غلام رسول رضويّ

### حالات امام مسلم

- pli معروف نام: القب - عماكرالمة والدس ابوالحسين - ------مسلمٌ بن حجاجٌ بن مسلمٌ بن ورد بن كُرشاد آپ کی دو (۴) نسبتیں معروف ہیں : فشيوى - حفزت امام كاسلدنس عرب كايك معروف بهادر بتكبو اور الل علم قبيلد سافيت ے ہدائ قبلے فیس نبت کے بب آپ قشیدی کبااے۔ نیشا پودی - " حضرت امام کامولدو مسکن نیشا پور (خراسان) ہے۔ اس حوالے سے نیشا بوری کہا ہے۔ كاريخ ولادت عضرت امام كي ولادت 206 هيس بمقام نيشا يوربوني - بعض ابل تاريخ نے 204ھ اور 202ھ کاقوال بھی نقل کئے ہیں۔ جودرست نبیں۔ تاريخ وفات : حضرت امامٌ في الى حيات مقدسه كي يجين (٥٥) علمي وروحاني سال مكمل مرف كے بعد ٢٥رجب الم اللہ ممالق ٥ كى 874ء بروز اتوار بوقت نماز مغرب وصال فرمایا۔ بروز بیر نیشا ہور کے قریب نصیراً بادنا می بستی میں آپ کو سپر د جنال کیا گیا۔ سادات محدثینٌ وفقیّاً کے ایک جم غفیرنے آپ کے جناز و و مد فین میں شرکت کی۔ مشہور محدث علامہ دھبی فرماتے ہیں کہ میرے زمانے تک حضرت امام کی قبر مبارک زیارت گاه عام و خاص تھی۔ عقیدت مندوں کی ایک بردی تعدا دروزانه مرقد مبارک کی زیارت کیلئے حاضر ہوتی۔ ایک ذی قدرمحدث فے حضرت امام کی تاریخ ولادت وفات اور مدت عرکو یون نظم کیا ہے: ميلاده بدر و قال البعض د ر ارنى وقاة دان بالتبشير . بدر کے عدد دوسوچھ (۲۰۹) ۔ .در کے دوسوچار (۲۰۶) ۔ ارنبی کے روسواکش ر ۲۶۱۱) - دان کے مین (۵۵) ہیں۔

واقعه وفات به امام سلم كاسانحه وارتحال نهايت بي جيب ، حرت انگيز اور يركيف يك كرايد (١)

روز حضرت اما م بروران ورس ایک حدیث مبارک کی سند کے بارے سوال کیا گیا۔ آپ نے حضرات اسا تذہ و خصرات اسا تذہ و خصورت اما م بروز حضور اسا کہ بروز ہور کے سند کو بعد از نماز عشا و فرخیرہ احادیث سے مسود و سے تلاش کرنے کے بعد اسلام نے اس مدیث مبارک کی سند کو تلاش فرمانے گئے۔ اس دوران کی عقیدت مند نے حضرت امام کے حضور تاز و مجبور و کی ایک نوگری بیش کی ۔ حضرت امام دوران مطالعہ مجبوری تناول فرماتے رہے۔ اور حدیث مبارک کی سند کو سند کو ایک نوگری بیش کی ۔ حضرت امام دوران مطالعہ مجبوری تناول فرماتے رہے۔ اور حدیث مبارک کی سند کو سند کو ایک نوگری بیش کی سند کو میں تناول فرماتے رہے۔ رات کے مطلوب حدیث مبارک بمعسند کے آئے محول سے گزری۔ اس دوسرے کا غذیر تا محمد کیا تو حضرت امام تاز و مجبوروں کا کھمل ٹو کر ہ تناول فرما جکے تھے۔ ادعیہ تحرگا تی اور نوافل تبجد کے وقت جسم میں بخار کی کیفیت بیدا ہوئی۔ صاحب فراش ہوئے یوں نماز مغرب کی اذان کے وقت علم وکمل ، حدیث وفقہ اور دوایت و درایت کا یہ غیر تابال غروب ہوگرافق جنال پر طلوع ہوگیا۔ انالله و اناالیه دا جعون ۔

أ. امام عزيمت احمدبن حنبل " أأ. امام المحدثين امام بخاري

أأأ. امام اسحاق بن راهویه " ١٥. استاذ حدیث أمام ذهلی "

٧. علامه ابو زرعه دازی الله الله علامه فتیبه بن سعید .

17. شاكردان رشيد - بزارول طلاب حديث في حضرت الأسم مسلم شريف سبقاً برحى اورضيح مسلم كالم على مسلم شريف سبقاً برحى اورضيح مسلم كالماع كيا-عرب ومجم ك لا كلون على أحديث تك شج مسلم بلا واسطه يا بالواسط بيني يقينا اب تك كى باره (١٢)

| نه یاز یارت کی ۔ و وحضرت اماشکاشا گر درشید ہے۔                                                                  | شریف کی تلاوت    | مديول مِن جس طالب مديث في محمسلم    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------|
| قهم ساوات محدثین کے چندنام ورج ذیل ہیں                                                                          | يزهن والمابل     | بااوا رطانغزت امام ع صنديع مسلم     |      |
|                                                                                                                 |                  | ا حضرت امام ترمذی                   | Ĉ    |
| علامه احمد بن سلمي                                                                                              |                  |                                     |      |
| اور صحيح مسلم كالمان دعرات محدثين -                                                                             |                  |                                     |      |
| یث کی طرت امام سلم کے مسلک کے بارے میں ہی                                                                       | دوسرے ائمہ حد    | 17. مسلك - سادات ورفين              |      |
| كے مطابق امام مسلم كى جانب مختلف مسالك كى نبيت                                                                  | بناذوق اور شحقيق | نلف اقوال کے ناقل میں۔ برشارح نے اپ | \$   |
| العب بين بعض محدثين في أكوم متعدقر اردياب                                                                       | مِن بِن يا م     | با ے کہ شافعی ٹیل یا طبقات حنابلہ   | 5    |
| مان سلطنت بناميا بن عماس اور بعد كادوار من                                                                      |                  |                                     |      |
| ی تھی۔ یقینا حضرت امام بھی مسائل فقہیہ کے بیان                                                                  |                  |                                     | فقهٔ |
| وروایات میں آپ مجتبد ہیں جا ہیں توامام بخاری ہے                                                                 |                  |                                     |      |
| ئ پر تنقید فرمادیں۔ چاہیں توامام بخاری کوامام ذهلی پر                                                           |                  |                                     |      |
| امام بخاری کے صرف نظر فرمالیں۔ وغیر ذلک ۔<br>امام بخاری کے صرف نظر فرمالیں۔ وغیر ذلک ۔                          | ت کونقل فریا کر  | ید دس اور حال توامام دهلی کی رواما  | 2 2  |
| ا در این کتب ابل علم کیلئے بہت ہی اہم اور یادگار ہیں :<br>اور میل کتب ابل علم کیلئے بہت ہی اہم اور یادگار ہیں : |                  |                                     |      |
|                                                                                                                 |                  |                                     |      |
|                                                                                                                 |                  | صحيح مسلم شريف                      |      |
| كتاب العلل                                                                                                      | .iv              | الجامع الكبير                       | .iii |
| كتاب حديث عمروبن شعيب                                                                                           | .vi              | كتاب الاسماء والكني                 | ٧.   |
| كتاب من ليس له الا راو واحد                                                                                     | .viii            | كتاب مشائخ امام مالك                | .vii |
| كتاب اوهام المحدثين                                                                                             | .×               | مسند صحابه                          | . ix |
|                                                                                                                 | حنبل.            | كتاب سوالات امام احمد بن            | ix.  |
| به نیشا پورجیسے علمی شہر میں ہوئی جہاں مختلف دا رابعلوم                                                         | لى ولا دت چونك   | حالات وكمالات: - الاملم             | -10  |

ادر و زورسنیوں میں علم ونفل کا ابر بہار مایے تکن تھا۔ اس لئے «منزت امام کوفقہ وحدیث کی پینوار یوں میں المجھی طرح پیمنے اور پیولئے کا موقع ملا۔ چار (۳) سال کی تمریش پڑھائی کا آغاز کیا۔ ابھی عمر مبارک بارو (۱۲) سال تھی کہ آپ قر آن وحدیث کے حافظ اور نمیٹا بور کا نماز حدیث سے احادیث مقدسہ کی ساعت تکمل فرما چکے تھے۔ اب آپ نے بودو (۱۳) سال کی عمر میں اخذ حدیث کیلئے متعدد باا داسلامیہ کا سفر شروع فرمایا۔

ا علم سفو : حفرت امام ممر کوف، بھر داور جن شریفین کی جانب کی مرتبه عازم سفر بوئے۔ امام مسلم حصول حدیث کیلئے جس دارالعلوم اور مدرسیش آشریف لے جانے وہاں کی انتظامیہ آپ کو بحثیت استاذ تدریس حدیث کیلئے مجبور کرتی تا کہ اساتذ دو طالبان حدیث دفقہ حافظ المحدیث و القوآن اصام مسلم ساتذ تدریس حدیث کیلئے مجبور کرتی تا کہ اساتذ وطالبان حدیث دفقہ حافظ المحدیث و القوآن اصام مسلم ساتذ و شیوخ کا بے حداحتر ام فرماتے اور بحثیت طالب علم الن سے احادیث مقدر کا سات کی طرف دخت سفر با ندھ لیتے۔ بغداد کئی بار آپ کا جات دوا ہاں آپ بطور مدر تی داستان حدیث بھی کھ مدار تی ہی متعین رہے۔ عراق د بغداد کا آخری سفر آپ نے دوسال سے دو (۲) سال قبل 259ھ عی فرمای۔

ا خادات و اطواد المسلم عوام و خواص من عادل و هاص کے نام سے بچائے جاتے ہے۔

اب کی انصاف بہندی ضرب المشل تھی عرجرکی کی غیبت کی نہ کی کو کمتر کلمات سے یاد کیااور نہ تی کسی پر ہاتھ اٹھایا۔
حضرت امام بخاری کی جب مجلس صدیث بے روئت ہی ہوگئی حضرات محد ٹین المام ذھلی کی جانب متوجہ ہو گئے تو امام سلم المام بخاری کے بیم مجلس رہ باورامام ذھلی کو بالکلیہ چھوڑ دیا۔ بیامام مسلم کی اعتدال بہندی اوراعم تا الله تخصیت کی اطابی ترین مثال ہے۔ وربعہ معاش کیلئے کرنے کی تحجاد سے افتیار فرمائی۔ تعلیم و تعلم کو ذربعہ معاش بنانے کی تمالاً خات فرمائی۔ تعلیم و تعلم کو ذربعہ معاش بنانے کی تمالاً خات فرمائی۔ تعلیم تعلم کو دربعہ معاش میں متحلوث سے طالبان صدیث کے ما بین تقسیم کرتے۔

الم شرح نوابعہ ورت انداز میں خراج تقیدت بیش کیا ہے انہ کہ ٹین کے امام بین امت مسلمہ کے بہت امام شدہ رفوابعہ ورمعرفت تیامت تک آمدہ انسانیت کیلئے سبب ہدایت اور وسیلہ شجات ہے۔

بند میں روز ان امت اورائم ٹون کے اقوال و فراحین درج ذیل بیں جندائل تحقیق ، دانشوران امت اورائم ٹون کے اقوال و فراحین درج ذیل بیں جندائل تحقیق ، دانشوران امت اورائم ٹون کے اقوال و فراحین درج ذیل بیں جندائل تحقیق ، دانشوران امت اورائم ٹون کے اقوال و فراحین درج ذیل بیں جندائل تحقیق ، دانشوران امت اورائم ٹون کے اقوال و فراحین درج ذیل بیں جندائل تحقیق ، دانشوران امت اورائم ٹون کے اقوال و فراحین درج ذیل بیں

- ا استاذ مدیث امام محرّ بن بشار کافر مان ب حفاظ الدیا او بعد منها مسلم بن حجاج فی بینابود. جَبَد آبام بخاری کے بھی استاذ ہیں۔ لیکن آب نے امام سلم وظم مدیث کے چار تفاظ میں ہے آبار ان قرار برائے ہے اللہ امام ابوالعبال کے مفرات محد شرق نے موال کیا کہ امام بنی رقی وامام سلم میں زیاد وماہر ون تقیع ؟ فرمایا : امام سلم الله امام الحق بن راہو فی محد میث کے مشتدامام ہیں۔ آپ نے امام سلم کی تعریف میں فرمایا : ای وجل الله امام الحق بن راہو فی مدیث کے مشتدامام ہیں۔ آپ نے امام سلم کی تعریف میں فرمایا : ای وجل بلکون هذا ؟ کے خداجانے پیخض کی عظیم مراتب کا پاکمال فرد ہے ؟۔
- ۱۱. امام ابوحاتم رازی فرماتے ہیں کہ بحالت خواب امام سلم ہے میری ملاقات ہوئی میں نے برزغ کے حالات
  کے بارے آپ سے بوچھا۔ آپ نے ہنتے ہوئے فرمایا : اللہ تبارک وتعالی نے میرے لئے جنت کا فیصلہ فرمایا
   ہے۔ اور اس درجہ کرم فرمایا "کہ گلتان جناں میں جس سمت جا ہوں گھوم پھر لیتا ہوں"۔
- الله علامہ شخ ابوعلی کو بعداز وصال بہت ہے محدثین نے بحالت خواب دیکھا کہ آپ بہت خوش ہیں ہو چھا کہ کس طرح آپ کیلئے جنت الفردوس کا فیصلہ ہوا ؟ فرمانے گئے حضرت امام سلم کی کتاب کی برکت ہے۔ نیز بحالت خواب سیجے مسلم شریف ، حضرت شنج کے ہاتھ میں تھی۔ فرمانے گئے اب بھی حضرت امام سیجے مسلم کا در آپ دینے کیلئے تشریف لاتے ہیں۔ (بیدہ چند کرامات ہیں جوعلما واورعوام اہل سنت کیلئے ایمان ویقین کا ہا عث ہیں۔ اور فیرمقلدین کیلئے اصلاح عقیدہ کا سبب رب کا سنات انہیں اہل سنت جیسا ما تو رجنتی عقیدہ عطافر ما ہیں۔ آ مین۔)

☆☆☆☆☆☆☆

# صحیح مسلم

نام - الجامع الصحيح - ٢ - معروف نام : صحيح مسلم . تعدادا دادیث - امام جزائری کے نزدیک احادیث مقدسے کی تعداد تقریباً آئھ (۸) جزار ے۔ تعرراعادیث حذف کرنے کے بعد بقیہ جار بزار (٤٠٠٠) اعادیث صحیح مسلم میں موجود میں۔ تعلیقات ک تعداد متره (۱۷) ہے۔ آ ٹارسادات سحابہ و تابعین شارے بھی (بہت ہی) کم ہیں۔ اا مارمابوالفنل كربقول صحيح سلم تقريباباره (١٢) بزارا حاديث يمشمل ب-جودرست نبيس - عدت قاليف - حفرت المم في 236 هـ الديث مقدر كوكم المروع كيا مسلسل يندرو ( ١٥) سال كے طویل دورانيه میں انتہائی محنت مگن اورا خلاص ہے ایک مجموعہ تیار كيا ۔ گویا سحیح مسلم كى تالیف كا آغاز 236ء ہوا۔ تاریخ محیل 25 سے۔ نیز حضرت امام گیارہ (۱۱) سال تک سیح مسلم کا درس دیتے رہے بونسخداس وقت برسغير اور وسطايشيا مي رائج ب-وه حضرت امامٌ في 257ه مي الماء كروايا- امسلم مقدمه بن الكتية بن : كدير عم عصر كل مادات كدش في محص عصر المعادات كدش في محمد على المعادات كدش في المعادات كدش كدش في المعادات كدش في المعادات كدش في المعادات كدش في المعادات ورخواست کی کہ میں ایک ایسا مجموعه احادیث ترتیب دول جو محج احادیث پر مشمل ہو ' تکرارا حادیث سے منز ہ ہو آ ؛ رسحا بادتا بعين أس من موجود ند بول مرف احاديث مرفو عد كوفقل كيا جائے اسلے ميں نے صحيح مسلم كوتا ليف كيا۔ 7. شرائط قاليف - سيرناامام ملم في مندرجدذيل شرائط كي يابندى فرمائى ب حديث صحيح لذاته بور ال مديث كمتمام راوى عادل ثقه كامل الضبط بول سند متصل ہو ۔ علل ' شذوذ اور منكارت ہے محفوظ ہو ۔ حدیث سی کے راوی ایسے ائر وحدیث ہوں جن کے حفظ عدالت اور تفوی پرمشائخ حدیث کا اجماع ہو۔ امام مملم فرماتے بیں : لیس کل شی عندی صحیح وضعته انها وضعته ههنا ما اجمعوا علیه (صحیح مسلم جلداول) آ تخضرت عظی کنورانی دورے مفرت أمام محزمانے تک کم از کم دو(۲) اساتذ وحدیث اس حدیث

صحے کوروایت کرنے والے ہوں۔ کو یا حضرت امام نے نقل حدیث کیلئے شرقی شبادت (دو کواہوں) کو پیش نظر رکھا

ے۔ بیا کی الی عمد وخصوصیت اور و قع شرط ہے جس کا دیگر مؤلفین کتب احادیث نے اہتما منہیں فریایا۔ عقام صحبيح - مغرب " مراكش " الجزائراورافرية ويورب كرتام كد شين اوروب وجم کے بعض ائر مدیث کے زویک سیح مسلم ' احادیث مقد سد کی جملہ کتب پرطرز تحریز حسن سیاق انداز بیان اور معحت و ضبط کے اعتبارے بھلی(۱) حیثیت کی عامل ہے۔ اوراے اصاحت مؤلمات مقدسه کا اعزاز عاصل ہے۔ ا اورجی میں اور میں بیان کے زو یک صحت وضیط میں سی مسلم دوسرے (۴) اور سیح بخاری بیلے (۱) نمبریہ ہے محدثين كى آداء: علامه بوطى محدّث نيشا يورى كامشهور فربان بي كدالتدكى دهرتى يرسيح مسلم ے بڑھ کرکوئی کتاب سیج نبیں۔ تمام کتب احادیث سیج مسلم ہرحوالے ہے خوب تر ہے۔ علما ، مغاربؓ نے حضرت ی کے اس فریان کی توثیق فرمائی ہے علا مہ مسلم قرطبی وامام نسائی نے بھی ای طرح کا قول بیان فرمایا ہے شریف قبولیت: ملامه ابوعلی زعفرانی سے ایک (۱) محدث نے بعداز وصال بحالت خواب یو جیما آپ کی بخشش اور جنت میں داخلہ کیے ہوا ؟ فرمایا جمج مسلم شریف کے درس وہر ریس اور مطالعہ کی برکت ہے ا هميت و افاديت : حفرات محدثين كا جماعي فيعله بكرا كرائمه مديث كي صديون تك اماديث سیحد کوفقل فرماتے رہیں ' قلم برداشتہ پیم لکھتے رہیں مسلسل کتابیں تالیف کرتے رہیں پھر بھی اساتذہ وطالبان صحیح مسلم کی اہمیت'افادیت اور خصائص ہے بیاز نہ ہوسکیں گے۔خودا مامسلمؓ ہے بھی ای مفہوم کا قول مروی ہے خصوصیات صحیح المشریف ب مثال نوادرات اور غیرمعمولی عائبات کا مجموعہ الم المسعد ثين علامه عبدالعزيزير باروي (صولف نبواس) كافرمان مبارك بكرامام مسلم في عدیث کے بجا تبات کو حسن سیاق کے ساتھ مسلم شریف میں جمع کردیا ہے۔ جن میں سے چندورج ذیل ہیں : حضرت امامٌ نے صحیح مسلم کی ابتدا و میں مقدمہ تحریر فر ما کراصول ا حادیث کواس میں قلمبند فرمایا - یقینا آب فن اصول حدیث کے جانب و صوسس یں ۔ اور تمام محد ثین اس فن می آب کے شاگرو اورخوشت چین ہیں۔ صحیح سلم اے اس مقدمہ کے سبب تمام کتب اعادیث سافادیت میں معلی (۱) معبو یہ ہے۔ حسن توتیب: امام سلم في متن حديث مين اختصار فرمايا اورمتعدداسناد كوجع فرما كريج مسلم ك حسن کوغیر معمولی بنادیا ہے۔ طالب حدیث پرمتن حدیث کوحفظ کرنا آسان رہتا ہے۔اورمتحدد صحیح اسناد کو یکجاد کمھے

كرا \_ صديث كي صحت و قطعيت كاليقين : وجا تا ہے-معال احتساط - معزت المام في بس صديث مبارك كوجش الداز سي ما ياستا ساى طرن ے اصطلاقی کلمات حدید اور احدودا ہے تجیر فر مایا۔ یعنی جس سی صدیث کودمنرت شی سے ساات حدیثات اور جسے خود تلاوت فرمایا ہے اخبر مناہے تحریر فرمایا۔ جبکہ مویاً حضرات محدثین اس اسطلا تی فرق کوید ظرمیں ، تعت نیز انفرادی واجما ال درس کی کیفیت بھی حدثنی اور حدثنا یا اخبونی اور اخبونا سے بیان فرمات یں VI. احاديث صحيحه و صحيح مسلم صرف اعاديث سيحدم فوعد كاعظيم مجموعه وانسائيكاو بيذيا ب- آئار سحاب ندہونے کے برابر میں۔ صرف سرو (١٧) احادیث میحد کو تعلیقا روایت کیا گیا ہے۔ ۷ تصیب کلمات - معدداسا تذؤ حدیث سالک حدیث سنے کے بعد جس راوی کو حضرت امام سب ے زیادہ معتر بھتے ہیں انہیں کے کلمات میں متن حدیث کوئل کرتے ہیں اور متن حدیث ہے بل و اللفظ لفلاں لکھ کراہم مبارک کی تعین بھی فرمادیتے ہیں۔ ۷۱ دباعیات - امام سلم کی اعلیٰ ترین سندر باعی بی کرآپ اور حضورانور علی کے مامین چار (۲) اساتذہ کا واسطہ موجود ہے۔ ایسی رباعی احادیث سیج مسلم میں ترای (۸۳) تیں۔ VII ننسى اصطلاح: وحزت امامٌ جب سيدنا ابو بريرة كے شاگر دحفرت بمامٌ بن منه كے سيف سي حدیث کوفل کرتے ہیں تو فذ کو احادیث منھا کا جملہ تحریر فرماتے ہیں۔ ٠١٠ حديدين مين موازنه: اسعنوان كالمل وضاحت اوراس برسير عاصل تفتلو چند مفات قبل" صحیح بخاری شریف" کے من میں تحریری جانچی ہے۔ وہاں ملاحظ فرمالیں۔ ۱۱. شروح صحیح - صحیح عشروح کی تعداد تینتیس (۱۲۳) ہے۔ معروف تالیفات درج فرایس السنداج - علامة وي كادو (٢) جلدول مي مخقر مرعده شرح - حلمتن اور معرف نداهب سے لئے میخضر تالیف، جامع و کافی ہے۔ منعاج الابتحاج - مؤلفه علامة شهاب الدين شافعي قسطلاني في أنه (٨) جلدول على عالیف کیا گیا ہے۔ یہ آٹھ (۸) جلدیں صرف نصف کتاب تک کی شرح ہیں۔

عهر العربي وفي قبل المراس العربي وفي قبل المراس العربي المراس العربي المراس العربي المراس العربي المراس المورد المراس ال

او (ب) : اكتبوا ايها العمد احوال الامام من ولادته ووفائد ونبه وكرايفه العلية ومقامد في العلم الحديث وشيوخد واقرائه واصحاب ودرجة كابتها وميان العلية ومقامد في العلم الحديث وشيوخد واقرائه واصحاب ودرجة

السوال الول (الف) بنوانرجه ذالامام البخارى اسمه ونب وحليته ونبذة من الموالد العلمية والعهلية وامراء العلماء فيد وما دم جات صحيح البخارى من بان معنقا مذا الفن استرلين وما شروط البخارى ف محيحه وما وحب وجعان احاديث صحيح مسلم و الصحة ؟

تنظيم للدلاس العربية

بوصغیر کے معروف اصل علم اساتذہ صدیث میں ۔ علامہ ولی القد بندی نے : الصطو السجاج عارف سنت حضرت شنح عبد الحق محدث وهلوی کے بوتے علامہ تخرالدین وهلوی نے : شوج صلم . علامہ شیراح مرف الله نے : فقع الملام -

علامه موى خان روحاني اور مولا تاتقى عنان ف تحميل فتح المعدم

علامة غلام رسول سعيدى في في شوج معلم . كمقدى نامول كي مسلم شريف برشروح و و واثى كامي برسول المائة من الما





# مالات إمام نسائي

- ١- نام: احد ٢- معروف نام المنائل
  - ٣ كنيت ابوعبدالرطن ـ
- احمد بن شعیب بن علی بن بحر بن سنان بن دینار النسائی
   دومراقول احر بن علی بن علی بن بحر کا بھی ہے۔ جوشاؤ ہے۔
- 0. فنسبت: آپ کی تین نبتین معروف ین: (۱) فسطنی (۲) فسوی (۳) خواسانی.
  آپ خراسان کایک شیر فسا، ین پیدا ہوئے به جس کی نبت آپ فسوی اور فسانی فخراسان کی نبت کے آپ فسوی اور فسانی فخراسان کی نبت کے خواسانی کہلائے۔ خواسان اور صلودا، النہو کے خلاقے کی صدیوں تک علم فن اور کمال فضل کا مرکز رہے ہیں۔ تاریخ اسلام کے پیکڑوں نامور محدث میں فقیما ای در فیلی وروحانی خطر کے ایک (۱) صلیعه خانج صحدث ہیں۔
- المساء كى وجه تسميه ملان فاتحين كادسة جب الرامي (ناء) من داخل بواتوتام لوگورتول كوچود كر ملحقه بنتى من بحاك فكا جنك سب قاد من جيش (لشكر كيش روافولج) نه فساء ، فساء (خواتين وستورات) كي صدا بلندكي جس براس بنتى كانام فساء معروف بوگيارنداء مرض كريب واقع به الخواتين وستورات) كي صدا بلندكي جس براس بنتى كانام فساء معروف بوگيارنداء مرض كريب واقع به واقع به واقع به واقع به واقع به واقع و المان الكي اين ولادت كي بار مي فرياتي بين اشه ان يكون مولدى ١١٥ كر واقع به مطابق و 830 وفساء شهر من بيدا بوك بعض كن ديك من ولادت و 215 ه يا 225 ه به مدون مولدي من منابق و 100 منفو برون مولون مولون انقال فريايا و 100 منفو برون كي من انتهال فريايا و 100 منفو برون كي من انتهال فريايا و 100 منفو برون كي من انتهال فريايا و 100 منفو برون كي منابق كي طرف انقال فريايا و 100 منفو برون كي منابق كي طرف انقال فريايا و 100 منفو برون كي منابق كي طرف انقال فريايا و 100 منفو برون كود و 100 كان كي طرف انقال فريايا و 100 منفو برون كي منابق كي طرف انقال فريايا و 100 منفو برون كي منابق كي طرف انقال فريايا و 100 منفو برون كي منابق كي طرف انقال فريايا و 100 منابق كي منابق كي منابق كي طرف انقال فريايا و 100 منفو برون كي منابق كي من
- ۹۔ مقام شھادت: امام نسائی نے اُخیر عمر میں دمشق کی طرف جمرت فرمائی۔ دمشق ان دنوں خلافت بخوامیہ کا دارالخلاف تھا۔ حکومتی اصل کا رسید ناعلی ہے بغض وعداوت رکھتے تھے۔ آپ نے مسلک اہل سنت کی تر جمائی کرتے ہوئے ' خصائص علی' کے نام ہے ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ اور دمشق کی جامع مجد میں اے سنانے گئے۔

ما معین میں ہے کھولوگ آپ پر حمل آور ہوئے از دوکوب کیا۔ ہے ہوٹی کی کیفیت میں آپ کے حما مذہ ان من کو مجد ہے باہر لائے اور بھی سانی آ کی شھادت کا سب بنا۔ آپ نے وصیت فرمائی جھے مکہ مرصی فین یا جائے۔ آپ کو صفا و صووہ کھے در صیان مسبود خاک کیا گیا۔ انبخش ہو فرجین نے آپ کی جائے فین ریا گئال جائے۔ آپ کو صفا و صووہ کھے در صیان مسبود خاک کیا گیا۔ انبخش ہو فرجین نے آپ کی جائے فین میں انتقال ریا شہر کو قراد دیا ہے جونا در سے ہوئا در سے ہوئا در سے ہوئا در انتقال ہوا تھا۔ بعد از وقات ( فیصان ہوئی ۔ رحمہ انشہ مواقعا۔ بعد از وقات ( فیصان کی معظمہ نیقل کیا گیا۔ وہیں بعد از فران کی مد فیمین ہوئی ۔ رحمہ انشہ ہوا تھا۔ ان کھرح حضرت امام نسائی کو معنوی و باطنی کا من و کمالات نبایت فیاضی ہوا تھا۔ میں مواز کی نظر آتی تھی۔ رہی مالا مال تھے۔ جج و مبارک نبایت روٹن دو جیے تھا۔ رنگ مرخ وسفید۔ ہروقت قسن و جمال جس تروٹن دو جیے تھا۔ رنگ مرخ وسفید۔ ہروقت قسن و جمال جس تروٹن قربات تے تھے۔ ان خرات میں تھی اور قیتی کہاں زیب تن فرباتے تھے۔ ان مواز میں ترفی و کیا تھی ہوئی کیا ہوئی کے دور در داز علاقوں کا سفر فربایا۔ اسلئے آپ کے سادات اسا تذہ وشیوخ کی فہرست بہت طویل ہے۔ وردایات کے سان کے سان کا سائر ڈی وشیوخ کی فہرست بہت طویل ہے۔ وردایات کے سان کا سائر کی وشیوخ کی فہرست بہت طویل ہے۔ وردایات کے سائر کیا تھی دور در در دراز علاقوں کا سفر فربایا۔ اسلئے آپ کے سادات اسا تذہ وشیوخ کی فہرست بہت طویل ہے۔

جن میں سے چند مشامیر و مقتدراساتذہ کام درج ذیل ہیں:

أ. سيدنا امام بخاري ٌ أأ. سيدنا امام ابودا ود ّ

iii. امام اسحاق بن راهویه " iv امام ابوزرعه "

٧. امام ابو حاتم الله علامه محمد بن بشار الله

الله علامه سعيد بن منصور " Viii سيدنا امام ترمذي "

ix علامه فتيبه بن سميد " x علامه على بن حجر "

ix. علامه محمود بن غيلان .

11. اسعاء تلاهذه ب المامنائي علم وفيض عاصل كرنے والوں كى تعداد بهت طويل ب آپ نسف صدى تك مندعلم پرجلو وافر وزر ب پندمعروف و مشاهير تلاصده ورئ ويل بي :

أ. آپ كفرزند علامه عبدالكريم الله مام ابوالقاسم طبواني ...



- ااا امام ابو جعفر طحاوی ا۷ علامه ابو بشر دولابی
- ٧. امام محمد بن هارون "١٠ علامه محمد بن هاسم".
  - VII علامه احمد بن محمد " Viii امام ابو عوانه "
    - المه محمدین اسحاق .
  - 17. مسلك اهام: الربار عين تين (٣) اقوال معروف بن ا
- أ. شافعى:- علامد ابن سيكي اور جمبور كديثن كيال ام شافي شاهع تحد
- اً حنبای علامدانورشاوکشمیری اورعلامد سندهی کی تحقیق میں آپ حنباب سے۔ اس قول کی تاکیسنن نسائی شریف کے تراجم و ابواب سے ہوتی ہے۔
  - أأأ مجتهد وجمهورا بل علم كزويك آب درجه اجتباد برفائزي عظيم مجبد محدث اور فقيدي -
- 12. هالات زندگی: امامنائی ک شخصیت علی وعملی کمالات کا مجموعه و رب کا نات نے ب بناہ خصوصیات و محان ہے آپ کونوازاتھا۔ اجمالی حالات درج زیل ہی
- ا بچپ : امام نمائی نے ابتدائی تعلیم اپ آبائی وطن نماء میں حاصل کی ۔ بیده دورتھا : جس وقت برے برے براے سادات محدثین وفقہاء آسان علم حدیث پراپ انوار بھیررے تھے آپ علوم متداولہ نے فراغت کے بعد بلخ کاسفر کیا اور سیدنا قتیب ہے بن سعید کے درس سے اکتباب فیض کیا جس سے آپ کامیابان اخذ حدیث بعد بلخ کاسفر کیا اور تعلیم حدیث کی طرف ہوگیا۔ امام نمائی خود فرماتے ہیں : اقعت عندہ سنة و شهرین ۔ بحق حدیث اور تعلیم حدیث کی طرف ہوگیا۔ امام نمائی خود فرماتے ہیں : اقعت عندہ سنة و شهرین ۔ اس وقت حضرت امام کی عمر میارک بندرہ (۱۵) سال کے لگ بھگ تھی۔

پہاڑ اور جنگلات کی پرواہ کئے بغیرا حادیث مقد سے کو جمع فر مایا۔ کوئی شہراور سبتی ایسی نہتھی جہاں آپ تشریف نہ لے گئے ہوں۔ خراسان ، جاز ، عراق ، یمن ، کوف ، ایران ، شام ، مصرو غیرہ مما لک میں آپ بار ہاتشریف لے گئے۔

حافظ ابن جرفر ماتے ہیں آپ کامعول قاکر سب پہلے تربی شہر کے محدثین سے احادیث کا ماع فرمات اس کے بعد جہال ہی کمی محتر محدث کے بار معلوم ہوتا تشریف لے جاتے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث وصوفی فرماتے ہیں : آپ نے صصو صیب مستقل مسکونت اختیار فرمائی۔ زندگی کا بڑا حصہ یمیں گذارا یہیں اپنی تصانف کو تر تیب دیا۔ اور سنن ای زمانے میں عالم اسلام میں پھیلی۔ بہت سے سادات محدثین وفقہا آئے آپ سے سنن نسائی کوسنا۔ اخیو عصو صیب آپ سے میں مصور سے دصشق صنتقل ہوگئے۔

- أَا ابن خلقانٌ فرمات بين كان امام الحديث في عصره \_ آ بعد يم الشال امام مديث تح-
- iii. علام ابوعلی نیشاپوری فرماتے ہیں کہ حفاظ صدیث چار (سم) ہیں جن میں سے ایک امام نسانی ہیں
  - iv الم فصبى فرمات بين : الامام النسائي كان اماماً حافظاً ثقةً متورعاً \_
  - ٧. الم دار قطني عمقول -: الامام النسائي مقدم على كل من يتذكر بعلم الحديث.
- ١٠١ منام فهبي للحقين: الامام النساني احفظ من الامام مسلم. ببرحال لاتعداد



شیوخ دمحدثین نے آپ کی جلالت وعظمت کی شہاوت دی ہے۔اور آپ کی تعریف میں رطب اللیان رہے ہیں۔

١٦. تصانیف: چر مشهور و مطبوعه تصانیف درخ دل یں :

أ. خصائص على أا فضائل صحابة

iii. مسندعلى الا مسندمالك

٧. السنن الكبرى ١٠ السنن الصفري

vii كتاب الضعفاء - viii اسماء الرواة

1۷۔ خصوصیات سنن - جمہور کد ٹین نے مندرجہ ذیل خصوصیات کی بنا ، پرسنن نسائی توجیحین کے بعد صحاح ستیں تیسو سے (۳) نمبو پررکھا ہے۔ بلکہ بعض علما تی مخارب نے سنن نسائی کو صحیحین سے بھی مقدم قراردیا ہے۔ جن یس سے جند خصوصیات درج ذیل ہیں :

i. عدم تكواد: سنن سائى من كرارا ماديث بالكل نبير ب-

اف احدیث صحیحہ امام نسائی نے حتی المقدور سے احدیث کوجمع کرنے کی سی جیل فرمائی ہے۔ ان کافرمان ہے: السن کلہ صحیح معلم کے بعض کافرمان ہے: السن کلہ صحیح معلم کے بعض رواۃ کو بھی ترک فرمادیا ہے۔ آپ کے شاگر دابوالحن رمائی امام نسائی کا قول نقل فرماتے ہیں : کہ جب مجھے کی راوئ کے بارے تر دوہوتا تو میں استخارہ کرتا۔ پھرای حدیث سے کوفقل کرتا۔

اذا. حدثنا واخبونا: امام موصوف روایت کرتے وقت حدثنا اور اخبرنا میں فرق کرتے ہیں ۔
 اوراس کا التزام حضرت امام نسائی نے پوری سنن میں فرمایا ہے۔

iv. بیان علل: احادیث کیال کوانتهائی تفصیل سے بیان فرماتے ہیں۔اسلے طالب علم کو صدیث کے ساتھ اس کے سقم کا علم بھی ہوجاتا ہے۔ بیآ پ کی ایک (۱) مصفاذ خصوصیت ہے۔

- المن المجام المعالى عن المن الله المعالى المام بخارى كل المعالى المعال
  - ۷۱۱ دیادة حدیث سنن میں بت ی سیح احادیث ایس جودوسری (۲) کتب میں موجود بیا -
- viii بیان جرح و تعدیل امام نسائی رجال حدیث پر بحث کرتے ہوئے ان کے حالات سے باخیر بھی فرماتے ہیں۔ اور جرح و تعدیل کا ظہار بھی۔
- المنتصاد ابواب المنائل في الواب و المنائل في الواب و المنظم المنائل في الواب و المنظم المنائل في المنظم المنائل في المنظم المنائل المنظم المن
- کرتے بیراس باب ثابت نہیں بوتا۔ جس معقمود طلباء کے افھان کی تشھید (اصتحان) ہے۔ جیما کہ باب الافامة لمن بصلی وحدہ کے ذیل میں لائی ہوئی صدیث سے سے حقیقت واضح ہے۔
- 1۸. سنن مدد شین کی نظر هیں علام خطیب بغداد گ فرماتے ہیں : ان السنن صحیح و اعتمد المحدثون علی جرحه و تعدیله \_
  - ii. علام حكيم ترمذي عجى اى طرح كاقول منقول -
- iii. بعض علماء مفاریت نے سنن نائی کو صحیح بخاری پر فوقیت وی ہے۔ بہرال یہ حقیقت جمبور کے ہاں سلم ہے کہ صحیحین کے بعد صحاح سنن نسانی کا مقام ہے۔ 19. صحاح میں سنن نسانی کا مقام ہے۔ 19. صحاح میں سنن کا مقام: امام نائی طبقہ اولی ، ٹانیا ور ٹالٹ سروایات استیعابا اور طبقہ رابعہ (۳) سے انتخابا نقل فرماتے ہیں۔ اسلے احمل کم کا یہ قول مشہور ہے: ان اول مرانب الصحاح منزلة صحیح البخاری مصحبح مسلم ٹم سنن النسانی ...



- - الاصعان يسيدنا علامه ابوالحن انساري متونى 567 ه كي تعنيف اطيف ب-
- ال ذهوالربى على المجتبى يعلام جلال الدين سيوطى كى ايك علمي آسنيف ب-متاتح ين
  - علاء و طلاب حدیث نے اس كتاب سے بہت بچھلمي مواد حاصل كيا ہے۔ اور تا حال مستفيد بور ب يب-
- اا شرح ابن الملقن: بیعلامه ابوصف عمر و بن علی متونی <u>804</u> هاک ایک (۱) عمد بلنی کاوش پ جس کا انداز تحریر سادات متفقد مین علائه کی طرح مختصر یکر جامع ہے۔
  - الا معليقات سندهي المعلام محرّ بن عبدالحادي محدث سندهي كي تالف عد
- با معلیقات علی النسانی: بیمولانارشیداحر گنگوی اورمولانا خلیل احر سبانیوری کی ملسی و ش ب جو بہت ہی مختصر بے نیز آج کل تقریبانایاب ہے۔
- ۷۱. مولانادوست محرشا کر اور مولانامحرعبدالتارقادری کی تالیفات نیز المتعلیقات السلفیه
   ان دنول منظر عام پرآ چکی ہیں۔ جوطلباء کیلئے نہایت مفید ہیں۔
- اً متقدین میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں بلک آپ و نشاه میں 'حنبلی یا مجتھد مانے کے آئے ۔ ii امام نمائی نے حضرات شدیدین آمیدہ عائش اور جلیل القدر صحابہ سے احادیث روایت کی آیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام نمائی حضوات صحابہ تحوعادل و احین سمجھتے تھے۔ جب کہ شیعہ ورافضی اس

نعت مقيقت و مدانت ابل ببشت عروم إلى -

حضرات شدخین اورسیدنا عثمان فی کے اقوال کوئی مقامات برامام نسائی نے بطور دلیل کے پیش فرمایا ہے غراً پ سیدنا علی کو خلیمهٔ دایع اورسادات خلفا، قلائه کوباتر تیب خلیفهٔ اول ' ثانی و شالت تتلیم كرتے بي جيما كينن سائي كمطالعه و درى سے ظاہر ،

ا منائی کے اس فریان کی وجداس وقت کے حالات، جامع متحد کا ماحول اور تحکومتی ایجنوں کا تعصب وعناد بيقيناام منائى اين المعظيم اليف اورعلى كارنا ع كسب امام اللسنت يس ان الله يغفر الذنوب جميعاً -77. قرأة عليه وأنااسمع - المناقرات في على معارث بن مكين كورط - بب مدیث مبارک روایت فرماتے ہیں۔ تو: هکذا فری علیه و أنا اسمع کے کلمات استعال فرماتے ہیں۔ حضرات محدثین نےاس کے دو (۲) وجوہ بیان کے ہیں :

ا مام نسائی اورعلامہ حارث بن مسکین کے مابین کسی مسئلہ یہ اختلاف دانے ہوا۔ شیخ نے درس حدیث میں شركت كرنے بروك ديا۔ امام نسائى مكان درس باہركى جگد كھڑے اپنے شنخ كے كلمات بن لياكرتے تھے۔ ال لئ كال التياط كسب حدثنا كربجائ قرئ عليه و أنا اسمع - كاجملة ورفرماتي بي -أأ. إمام نسائي كاستاذ حديث علامه حارث بن مسكين حكومت وقت ك ظالمانه نظام ك مخالف تصد انتبائي شدومدے خالفت فرماتے۔ جناب گورنر نے علما "وطالبین" صدیث کوعلامہ کے درس میں مشریت سے دوی دیا الم منائى جيب كرائي في كا حاديث مقدسكون لية - ال لي كمال احتياط كي بين نظر حديثا كى بجائ قرأة عليه و انا اسمع كاجملة ورفرات بير-

77. اسماء سنن - الم ناكي في السنن الكبرى كنام الك (١) كتاب الف فرمائی - عام وقت نے سوال کیا اجمیع احادیث کتابک صحیح ؟ امامنائی نے جواب دیا لا۔ عامم وقت ن ابش ظام کی کہ آ ب اس عظیم تالف میں سے صرف سیح احادیث کا چناؤ فرما کمیں ۔ توامام نسائی نے سنن نسائی کو تاليف فراياجس كيتين (٣) نامهما يم معروف بيل (١) السنن الصغرى (٣) الصحتيى (٣) المحتنى اسماء دواة :- برسغيرياك وبندي موجود سنن نسائى كراوى على مدابو بكر بن احدابن ك يب نیزا ب کے فرزند علامہ عبدالکریم نے بھی سنن نسائی کوروایت کیا ہے۔

احقر كو حتى الوسع مطالع و جستجوك بعدي دو (٢) نام رواة سن مين ال ك -أَرُولُ صاحب مزيدا ما ويمطلع بول \_ تو بمارى ربنما كي فرماكر شعويه عيم مستحق بنين -

#### مالات امام الوداؤد

- سليمانٌ . معروف نام : : pli كنيت : ابرداؤر فنسب :- المام الوداؤة كنت من دو اقوال بي (١) سليمانٌ بن اشعفُ بن اسحاق بن بشير بن شداد . (٣) سليمانُ بن اشعفُ بن شداد \_ سيارة ول زياد وسي نسبت: - امام ابوداؤدكي دو (٩) نبتيل بيل (١) اذهبي (٢) سجستاني يا سنجوي اذہ ایک(۱) قبلےاور سجستان ایک(۱) جگہکانام ہے۔ کویا قبلے کی نسبت ے اذہبی اور عادق کا نبت سجستان كبلائ سجستان سيتان كا معرب بوقدهار كقريب المشبور علاقد ب علامه يا قوت حوي فرمات بين كرسيتان خراسان كاطراف مين داقع بادراس كو مسلمه التي ين ي وه صقدس سوزمين ب-جي ش سلسله چشتيه كاماي شخ عارف الله ، ولى الند خواجه وخواجگان سيدنا خواجه معين الدين اجميدي بيدا بوئ - اى لخ امام ابوداؤر اور حضرت الشيخ موحداعظم سيرنا خواجه اجميري كو سنجدى بحى كباجاتا -المام ابوداؤٌدُ بروز جِعد بتاريخُ ١٦ شوال <u>202</u>ھ سيجسيتان ش پيرا بوئے۔
- وفات:- آپكابروزجمعه ١٦ شوال 275ه بمطابق فروري 889، بعمو ٧٧ سال بعره میں انتقال ہوا۔ آپ کے نماز جنازہ میں تین (۳) لاکھاہل ایمان نے شرکت کی۔ آپ و حضرت اہام سفیان اسے (۸۰) صدقبه ادا گائی۔ علامہ شمیری نے آپ کی ولادت ' وفات اور مدت مرکو حروف ابجد کاعتبارے بد (۲۰۲) دادع (۲۷۵) باع (۷۳) عاجبرفرایا ہے۔
- النا والعات كترام الموداؤدك ابتدائي زندگي كے حالات دواقعات كتب تاريخ من ببت کم طنے ہیں۔ تاہم اتنامعلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم سجستان میں حاصل کی۔ نجرطلب

علوم اسلامیہ کیلئے مختلف مما لک اسلامیہ کا سفر کیا۔ جن میں خراسان شام بھراتی بمصراور تجاز مقد ترک اسام سرفبرست ہیں۔

معطیب بعد ادی گئے ہیں کہ امام ابوداؤ دکی رفبت بجین ہی ہے علم حدیث کی طرف تھی جس کے تحت آپ
نے بغداداور شام کی طرف ان گئت سفر کئے ۔ علم وعرفان کے مرکز بغداد میں سکونت اختیار فرمائی ۔ وہیں سنن ابوداؤ دو و ایف کیا۔

تالیف کیا۔ امام ابوداؤ ڈوامام الحدیث اور عالم طیل ہونے کے باوجود طبعاً انتہائی سادہ اورہ مسکسر المسواح تھے۔

تالیف کیا۔ امام ذبی لکھتے ہیں کہ آپ ایک (۱) آسین فراخ اوردوسری (۲) آسین شک رکھا کرتے تھے جب سبب
دریافت کیا گیا۔ تو فرمانے گئے نا میں ایک (۱) آسین فراخ اوردوسری (۲) آسین شک رکھا کرتے تھے جب سبب
میں رکھ سکوں۔ اور دوسری (۲) آسین فراخ رکھنا یقینا اسراف میں داخل ہے۔

اً خدو تقوى : الله تبارك وتعالى نے امام ابوداؤ دكوجس طرح علم وحكت سے مالا مال فر مايا تھا اسى طرح آ ب عبادت ورياضت ميں بھى لا تانى تھے جو وقت تاليف و قد ريس سے بچتا آ پ نوافل وعبادات ميں صرف فر ماتے الله علم عديث كے حصول الله علم عديث كے حصول الله علم عديث كے حصول كي علم عديث كے حصول كيلئے دور دراز علاقوں كا سفر فر مايا۔ اس سفر كے دوران آ پ نے مصر شام ، عراق اور تجاز مقدس كے مشاہير تحد ثين سے شرف بلمذ حاصل كيا اور علم حديث ميں مبارت حاصل كى۔ خطيب بغدادي نے آ پ كئى اسفار كا قذ كر وفر مايا ب شرف بلمذ حاصل كيا اور علم حديث ميں مبارت حاصل كى۔ خطيب بغدادي نے آ پ كئى اسفار كا قذ كر وفر مايا ب الله كي الله الله كا موداؤ دُانتهائى ساده ، متواضع اور صف كسر المصر المحزاج تھے ۔

۱۷ مرجع خلافی ۔ امام ابوداؤڈ کے پاس ہروقت طالبین علم حدیث کا بجوم رہتا۔ بڑے بڑے مشائخ اور بزرگان دین آ کی زیارت کیلئے تشریف لاتے آپ کے ہم عصرعلاء آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرعلمی موضوعات پر بحث و تحيي فرمات جيها كر مشبور صوص عالم و عاد صحصوت سيل تستوی كواتد ت فاجر ب

المحقق دوق - مولين سحاح بن سام الوداؤه بي تقيي فوق كا فاصا غلبر باب-آب أب في من المواوا و بي من المواوا و بي من الموداؤه و تعيير الموداؤه و تامود فتها و كر بي الموداؤه و تعيير الموداؤه و تعير الموداؤه و تعيير الموداؤه و تعير المودا

سيدنا عبدالله بن مسلمه امام الحديث احمدبن خنبل .ii سيدالطائف يحى بن معين امام ابوالوليدطيالسي .iv سيدنا محمود بن غيلان رئيس المحدثين على بن مديني VI .V سيدنا محمد بن بشار سيدنا فتبيه بن سعيد VIII .VII سیدنا عثمان بن ابی شبیه سيدنا محمد بن بنا، ﴿ ix X سيدنا مسلم بن ابر اهيم ً XI

11. تلاهده :- المام الوداؤد كتلائده كى قعداد ان كلنت ب- آب كالتعداد على ومحدثين ف استفاده كيا- آب علا تعداد على ومحدثين ف استفاده كيا- آب علا تعداد وكري في بير المتفاده كيا- آب علا تعداد ورئ في بير أدول محدث في أدار المام ابوعيسى ترصدى أدار المام ابوعيد الرحمن فسائى أدار المام ابوعيد الرحمن فسائى أدار المام ابوعيد الرحمن فسائى المام المام

امام عبدالرحمان نيشا يوري امام ابوعلى اللولوي IV علامه ابوبكر محمدين داسته آ پ ے اُرزار ابو ہکر عبداللہ ؓ VI علامه احمدين الاعرابي علامه احمدين محمدخلال علامه ذهبي ني نكهاي كه حفزت امام كيلتے بدامر علامه ابوعيسي اسحاق رملي -نبایت قابل فخرے کہ امام ترندی اورامام نسائی جیے صاحبان علم وصل آپ کے تلاندہ میں ہے ہیں۔ نیزان تحظیم محدثین نے حضرت امام سے احادیث مقد سے کوروایت کیا ہے۔ میر عجیب کراماتی شان ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل آپ کے استاذ ہونے کے باوجود آپ سے چندا عادیث مقدسہ کوائی مند میں روایت کرتے ہیں۔ امام اخيارامت كى نظرمين :- سيدنالهم ابوداؤد كاساتدة، بمعصرعلا وربعد من آنے والے معززمحد ثین نے آپ کے علم وضل کی بے صدتعریف کی ہے۔ چندا قوال درج ذیل ہیں : الم الوحاتم بن حبان فرمات بن : كان ابوداؤداحد المة الدنيا علماً وحفظاً وفقها و ورعاً و اتقاناً . كمام ابوداوُرٌ علم حفظ فقاصت تقوى اورضط واتقان سي اصل دنيا كے اصام تھے -الم ابراهب محربي فرناتي إلى : ألين لابي داود الحديث كما ألين لداود الحديد . الله تعالی نے امام ابوداؤ دکیلے علم حدیث کوای طرح سبل کردیا تھا جس طرح حضرت داؤ ڈکیلے لوے کوموم کردیا گیا تھا۔ امام ابن صندة اسفهائي فرماتے ہيں : الذين اخرجوا الثابت من المعلول و الخطاء من الصواب اربعة (٣) البخاري و مسلم و ابو داؤد والنساني. وهائم جنبول في حديث معلول كوغير معلول عاورحديث يحج كوصديث ضعيف عصد مديزكياوه جارا شخاص بين (١) امام بخاري (٢) امام سلم (٣) امام نسائي (٣) امام ابوداؤر اصام موسيٌّ بن بارون قرمات بين : خلق ابو داؤ د في الدنيا للحديث وفي الاخرة للجنة و ماد أيت افضل منه . ليعني رب كائنات في امام موصوف كواس دنيا من خدمت عديث كيلي اورآخرت ميس جنت كيليج پيدافر مايا ؟ ۔ اور ميں نے علم وضل كا متبارے كى حضرت محدث كوآب برو ه كرنبيس يايا۔ ٧. اصام حاكم اللحة بين : امام اهل الحديث في عصره الم ابوداؤرًا يزمان كام مديث تح المام ذهبي مذكرة الحفاظ من قم طرازين : إن إما داؤد بشبه احمد بن حنبل في هديه و

دله و سعته و کان احمد بنه فی دلک یو کیغ و و کیغ بستان وسفیان بعت و و متصور دار اهم و الرهیم بعلقمه و هو باین مسعود قال علقمه و کان این مسعود بنه السی کنت فی هدیه و دله اصام ابو داو د ملیه نصائل اور تاکل کا تتبارت ایام اندین خبل کرمن به تقید ایام اندایم و تقی کرایم و تقی کرایم و تقید ایر تا مقان کے سیدنا مقان کا مرسون کا ایام معمود سیدنا ابرایم فقی کے سیدنا ابرایم فقی کا میدنا ابرایم فقی کرمن به تقید کرمن به تقید کرد این میشود که و رسیدنا ابرایم فقی کرد می ابرایم فقی کرد می مشابه تقید کرد این ایام ابوداد و قال کو تا می کاد این کا داری کا داریم کا کا دید و دریان مبارک دکلا کمی کا داریم کا داریم کا کا دید و دریان مبارک دکلا کمی جمل فریان فریات بیاری کا داریم کا

ال مجتمد غیر متبوع امام شاه ولی الله فرماتے ہیں : اما ابودانو د و الترمذی فهما مجنبداں منسبان الی احمد و اسحاق . iii حنبلی : (امام ابن تیمید کے بال) - جبر قول ثانی داجح بے 15 متعدد بین تصانیف مشہور ہیں :
 ۱۱۵ تصانیف - امام ابوداؤدگی مندرجہ ذیل تصانیف مشہور ہیں :

سنن ابی دائود ؒ .i كتاب المراسيل ii الردعلى القدريه .iii .iv الناسخ و المنسوخ كتاب المسائل V دلائل النبوة .vi كتاب التفسير .VII .VIII كتاب نظم القرآن ix كتاب فضائل القرآن كتاب بد، الوحي .X

ix. فضائل الانصار " Xii كتاب الزُمد

### سُن ابودَ اود

- ا معدون المنتخاب اور محموعه جوسن ترتيب اورا اواب تعبيد ك چناؤس بشرون المنتخاب اور محموعه جوسن ترتيب اورا اواب تعبيد ك چناؤس بشل وقائل تقليد ب معدو معدون المناز تيب اورا اواب تعبيد ك چناؤس بشل وقائل تقليد ب علام حطامي فريات بي كارت بي كار
- تعداد احادیث: تعداد احادیث کے بارے میں خودامام ابوداؤڈ آپ ایک کمتوب میں بیان فرماتے ہیں کہان کی سنمی اٹھارہ (۱۸) اجزاء پر مشتمل ہے۔ جن میں سے ایک (۱) جزءمراسل کا ہے۔ اور کل احادیث کی تعداد اس کے علاوہ احادیث کی تعداد اس کے علاوہ احادیث کی تعداد اس کے علاوہ احادیث کی تعداد اس کے علاوہ

ے۔ کویاسٹن ابوداؤ دیس کل احادیث کی تعداد پانچ بزار جارسو (۵۶۰۰) ہے۔ علامہ عبدالغنی مقدی فریاتے ہیں : کہ چود وسو (۱۴۰۰) احادیث کررتیں۔ اور بغیر تحرار کے احادیث کی تعداد جار بزار (۲۰۰۰) ہے۔ میں نے چوروسو (۳) شخصیات میں نے ابوداؤ دیے مختلف نئے تحریر کئے گئے تھے۔ جن میں سے جار (۳) شخصیات کے نقل کردہ نئے اس وقت عالم عرب وجم میں موجود ہیں۔ اورون سادات علیا آہ وی د ٹین کے بال شہور ہیں :

ا منصه ابن داسته بین دارد و این دارد و الجزائز مراکش اوراندلس وغیره میں پڑھایا جاتا ہے۔ اورامام ابوداؤد کے مشبور شاگرد علامہ مجرین عبدالرزاق بن داستہ ہے مروی ہے۔

۱۱ من المستخد العلاق من سیسخدتمام منسخ سے زیادہ تع اور حفوظ سمجھا جاتا ہے۔ آئ کل عرب ممالک اور برصغیر میں یکی سبقاً پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ اس ننج کے ناقل مشہور کد شاورا مام ابوداؤد کے تمید رشید سید نامحہ بن احمد بن عمر و اللولوی میں۔ اس ننج میں چار ہزار آٹھ صد (۳۸۰۰) احادیث موجود ہیں۔ یہ نیخ امام اولوی نے امام ابوداؤد دی میں میں سنا اور بی امام ابوداؤدکا من وفات ہے۔ گویا امام ابوداؤدکی زندگی کا بیآ خری املاء ہے۔

7. خصوصیات سنن :- سنن ابوداو ومندرجد ویل خصوصیات پر مشتل ب

ا حد توتیب امم ابوداؤر نے روایات کو ابواب فقید کا عتبارے جمع فر مایا ہے۔ اور سنن میں صرف ان احادیث مقد سے کولائے ہیں۔ جن کا تعلق احکام و فقہی مسائل ہے۔

- ١٧ اگر کوئی حدیث دو یادوے زائد سیج استادے مروی بوتوامام ابوداؤ داس سندگو توجیع دیتے تیں جس کی سند عالی بو
- ٧. بعض اوقات ایک روایت کے مختلف استاد بان کرتے ہی بشرطیا مشن می بھوا ضافہ ہو۔
- ۷۱ اختصاد سیدناامام ابوداؤر جمعی بمحارجدیث طویل میں ہے صرف اس دیمے وروایت فرماتے تیں۔

جس كاباب تعلق مو يا كدهديث مبارك كو أعل كرف اور حفظ كرف مي آساني رب-

- ٧١١ بيان علت حديث جس روايت كاسناويس كسى بهي قشم كاضعف ياسقم وواس برمطلع فرمات ي
- اً الله الم ابودا وُرَّا فِي تالِف مِن متروى الحديث داوى كَالرَّنَ روايت نَبِين التَّه نَيْرَ عُويب و شاذ روايت عجى الم ابودا وُرِّنْ احتواذ فرمايا عــ
  - ix بيان اساء بعض اوقات رواة كاساء القاب اوركنيت كي تضريح فريات بيا -
- عدم نكواد مام ابوداؤر في حتى الامكان تحرار في رياب أركبيس ايك (١) حديث و كرر
   لاتے بيں۔ تواس ميں سند يا متن كا عتبار كوئى فرق بوتا ہے۔
- الا قال ابودانون و الما ابوداؤر قال ابودانود كاعنوان قائم فرما كراس كونيل مي بهى سند بهى مدر بهى مدر بهى مدر بهى مدر بهى مدر بهى مدر و وقع آرا قا اظهار فرمات بير \_
- xii بعض اوقات امام ابوداؤ دنائخ اورمنسوخ روایات کی طرف اشار و فرماتے ہیں۔ لیعنی ایک ہی مسئلے میں دو
- (٢) جنوان قائم كرتے ہيں ۔ جن ميں سے پہلے عنوان كے ذيل ميں منسوخ روايات كو اور دوسر عنوان كے تحت مناسع احاديث كوفعل فرماتے ہيں۔
- XIII معمول بھا: سنن ابوداؤ د کی جملہ احادیث حضرات محدثینؓ وفقہا ؓ کے ہاں معمول بہا، قابل ممل اوراائق ججت بیں ۔کوئی روایت بھی غیر معمول بھانہیں ۔
  - xiv حدیث ثلاثی سنن ابوداؤ دیس صرف ایک (۱) صدیث ثلاثی ب\_

احقو کوتلاش بسیار کے باوجود حدیث موصوف نیل کی نظر وفکر پریشان حال رہے۔ یہاں تک کہ عارف کا ل شخ عبدالحق محدث دہلوی کے فرمان ''مسلم وابوداؤ د ثلاثی ندارند'' (اشعة اللمعات صفحہ 18) سے اطمینان قلب نصیب ہوا۔ حضرت کے اس تحقیقی فرمان کو حرف آخر بجھتے ہوئے حدیث ندکور کی تلاش ترک کردی ہے۔ کوئی

فاضل اس حدیث برمطلع بیون تو میری اصلاح فریائی نوازش بوگی در نهاسا تذوّوشرات این اصلات خو وفریالیس به صحاح مييسنن كامقام - من ابوداؤدكامقام ينجان على اللهات ومذظر ركمنا ضروری سے کدروا ق کے یا یکی (۵) طبقات ہیں۔ امام ابودا اور طبقة اولی ، ٹائیداور ٹال سے استیعا بااور طبقه رابعہ س التخاباروايات وَعْلَ كرتے بيں۔ توياس تقيم كامتبارے سنن ابوداؤد جومنے 18) درجے صيب ب- علام تُشْيِرِيُ فَرِياً \_ ين اول مواتب الصحاح منزلة صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم سنن النسائي ثُم سنن ابي داود ثُم جامع الترمذي ثم مسند الدارمي اوموطا لاسنن ابن ماحه. شرانط اصام : امام ابوداؤوان راوی صدیث مبارک روایت کرتے ہیں جس میں درج زیل حار (ع) اوصاف میں ہے کوئی ایک (۱) وصف بایا جائے: أ ودراو تی سیحین کے رواق میں ہے ہو۔ وه راوی حضرات محیمین کے شرائط کے مطابق ہو۔ الله وراوی باجماع الصحد ثین متروک نه و ۔ ١٧. وه راوي اگرانتها كي ضعيف ہو تواس راوي كے وجيضعف يُوسنن ميں بيان كر ديا جائے ۔ سنن علماء كى نظومين : سيدناامام فزال فرمات ين علم عديث يس سرف -9 سنن ابوداؤر محدث مجتهد اور فقیه کیلنے کافی ب-علامه ابوسليمان خطائي معالم السنن مين تحريفر مات بين : ان كتاب سنن ابي داو د كتاب شويف لم يصنف في علم الدين مثله و قد رزق القبول من كافة الناس . منن ابوداؤ دا يك طيف اورعمره كتاب اس جیس کتاب علم دین می تصنیف نہیں کی گئ اوراے رب کا مُنات کی طرف سے صفیو لبیت عاصه حاصل بوئی ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ جو تحض معدم هفته سے دلجسپی رکھتا ہوا سنن ابوداؤ د کا بغورمطالعہ کرنا جا ہے۔ علاما بن الاعرائي كا قول بك علم دين كحصول كيل فرآن مجيد وسفن ابودانود كاعني يي-علامه حسنٌ بن محر بن ابرا بيم فرماتے ہيں كه ايك مرتبه أنبيس خواب ميں حضورانور عليہ كى زيارت نصيب مونى آب علي في في اداد ان يتمسك بالسنن فليقرء سنن ابى دانود ببرعال سنن ابوداؤ دکو قبول خاص و عام ہر دور میں حاصل رہا ہے۔اور تمام محدثینٌ نے اس کتاب کی بے حد تحسین کی ہے۔ شروح مع اسماء شواح - سن ابوداؤ دك افاديت كيش نظر متعدد ابل قلم علاءً ني اس

| شروح ، تعلیقات و حواثی   لکھے ہیں جن کی تعداد ہائیس (۲۲)   تک جانتینجتی ہے۔اہم ورج ذیل ہیں :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| معالم السند - يعامدابوسلمان خطائي (متوفى 388ه) كي تعنيف اطيف ب-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1           |
| مرقاة المصعود · اعلامه عافظ جلال الدين سيوطيّ (متوفى 119) في تصنيف فرمايا ب-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -11         |
| اختضاء السند - يعلامه بدرالدين ميني فني (متوفى 855ه م) كى تاليف مذيف ب-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m           |
| غا <b>یدة المقصود</b> - مصنفه علامه شمل الحق عظیم آبادی ً - جوتمیں (۳۰) جندوں پرمشتل ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14          |
| عون المصبود على معلامة الحق عظيم آبادي اوران كے بھائى علامة مراشرف عظيم آبادى كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | v           |
| ك علمى كاوش ب-اس مي موافين في بعض مقامات يرنجدى تعصب اور سندى كم فيهمسى سى كام ليا ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | خة          |
| بذل المجمود - بيمولا ناخليل احمرسها نبوري كى تاليف ب جويا نج (٥) جلدون برشتمل باس كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V)          |
| مبارت نہایت شستہ و بلیغ ہے۔ نیزعلاء و طلباء کے لئے یکساں مفید ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عر بي ع     |
| فت المودود - كمصنف علامه ابوالحن سندهي حني بين سيكتاب نامكمل باورناياب بهي _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .VII        |
| التعليق المحمود - يمولانا فخرالحن كُنْكُون كى علمى كاوش كا حاصل ٢ - آب نے سنن ابوداؤد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .Viii       |
| کے مشکل مقامات کو بہت ہی احسن طریقے ہے حل فرمایا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | شريف        |
| تقاديد شيخ المنظمة المنظمة المنظمة الموداؤداورجامع تريزي كالم كلية ارودزيان على زايرة مختص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ix          |
| ریے جے مولا ناعبدالحفیظ بلیاویؓ نے ترتیب دیا ہے۔<br>ری ہے جے مولا ناعبدالحفیظ بلیاویؓ نے ترتیب دیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | جامع تقر    |
| مولاناعي الحكيم نان اختش بيار بي معلى على الحكيم نان اختش بيار معن معلى المحتمد |             |
| و در معمده کام کیا ہے۔ جواهل سنت علماء و طلباء کے ماں قابل مطالعہ و قابل ق بیانہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سنن ابودا   |
| مستوت عليه :- سيدناامام الوداؤد حمر من منح - بضور سين ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| یں۔ بلکہ سکوت فرمائیں۔ایسی مسکوت علیہ حدیث کے بارے میں حضرات محدثین کی رائے ہے ہوئی د<br>زند ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حكم ندلكا م |
| ندا صحیح و قوی موگ اورای سانندلال درست موگار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | واحديث      |
| - 1000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |

### مالات امام ترمدى

| ١- نام - ١ معروف نام المرتدي                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳- كنيت : الوليني - مسوال - اعتراض دارد وتا كدابوسيني كنيت ركه السيخ نبي -                                    |
| کونکر صنوراکرم علی کافرمان ہے: لاتک و ابابی عیسی فان عیسی لا اب له                                            |
| جوابات : أ صنوخ :- ابتده العنوراكرم علية في ال عنع فرمايا - مجرسيد ، في وبن                                   |
| شعبہ کوابو میسی کنیت رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ خلاف اواس - لانکنوا کی نبی ایام ترزی کے                     |
| زدیک خلاف اولی پرمحول ہے۔ صعیت ۔ امام ترندی کی تحقیق میں بیصدیث سنداضعیف ہے۔                                  |
| ع - المنسب : عير بن عيسي بن سورة بن موى بن ضحاك ترندى _                                                       |
| <ul> <li>عنسبتوں کی وضاحت: سادات و رضی نے امام ترفری کی تین (۳) نسبتیں بیان کی ہیں :</li> </ul>               |
| معد المعالى الكرف نبت كاوب كالمرف نبت كاوب كالمان كالكرا) شاخ ب- المعالية الكرا) شاخ ب- المعالية الكرا) شاخ ب |
| اا بوغى - بوغ مضافات رنديس ايك (١) بستى كانام - اسبتى بس امام رندى كانقال                                     |
| موااس وجدے آپ کو بوغی کہاجاتا ہے۔ یہ " رزن سے چھ (٦) فرسنے کےفاصلہ برے۔                                       |
| الله الم من الم المن المن المن المن المن الم                                                                  |
| ان شركة على مولدومكن مون كاشرف عاصل المائيسة المعروف بين امام ترزى عربي النسل ته                              |
| الا. الفظ ترمذي كي تحقيق - ال من علاء و محققين عوار (٣) لغات مقول بن                                          |
| (i) بفتح التا، و كسر الميم تروني. (ii) بكسر التا، والمدم تروني                                                |
|                                                                                                               |
| (iii) بضم التاء والميم ترمذي . (iv) بضم التاء وكسرالميم ترمذي .                                               |
| - امام موصوف كوجهال الله جل شاند نے باطنی خوبیوں سے نواز اتھا۔ وہاں آپ ظاہری حسن                              |
| كمال ي بحى مالا مال عقد امام ذهبي تذكرة الحفاظ مين رقم طراز بين كدامام ترندي مياندقد خوبصورت جسم ور           |
| منبوط بدن کے مالک تھے۔ چبروانتہا کی روش اور رنگ سرخ وسفیدتھا۔ آپ طبعًا نبایت نفاست پند تھے۔                   |
| بوظ بمن سے مالک سے۔ چبر وانتہاں روکن اور رنگ سمرے وسفیدھا۔ آپ طبعا مبایت نفاست پسند سے۔                       |

۷. ولادت و وفات . ام رقم ن را بات و 279 و می رون در نیا تی جو (۱) کیل کی مسافت پر وخ و کی بیتی میں آپ رفائے گئے۔ انقلاب روسیاء (روس) کے فیدان اقد الات کی اوجود آپ کی قیم مردک مع گذید بیف ہے مرفع عامو فاص ہے۔ اور احقو نے ہود یت پوئین کے بیاد دور میں آپ کے مزار اقد س کی زیادت کی ہے۔ البتان پیدائش میں اختار ف ہے۔ (۱) و 209 ہے (۱) و 209 ہے (۱) مال محریا گئی۔ کی زیادت کی ہے۔ البتان پیدائش میں اختار ف ہے۔ قول رائے کے مطاب آ پ نے متر (۱) مال محریا گئی۔ الم ترخم کی کین وفات اور حدة محر کو ملا مدا اور رش و کھی تن نے اپنے شعر میں بیان فر مالے ہے۔ امام ترخم کی کین وفات اور حدة محر کو ملا مدا اور شوکھی تن نے اپنے شعر میں بیان بیان فر مالے ہے۔

. الترمذي محمد ذو ذين عطر وفاة عمره في عين ـ

وروف ابجد کے استیارے عطو کے اعداد ۲۷۹ اور ع کے ۷۰ تیں۔

۸۔ اسماء شیوخ - امام ترفدنی نے اپنے دور کے برخر من علم سے خوب استفادہ کیا ہے جمن ساوات اس تقادہ کی ہے جامع ترفدی میں نقل کیا ہے۔ ان کی تعداد دوسوچھ (۲۰۹) ہے۔ ان میں سے اس تدہ کی روایات کو آپ نے جامع ترفدی میں نقل کیا ہے۔ ان میں سے اس لیس (٤١) حضرات ایل کوف ہیں۔ مشہور سادات مشاکح مندرجہ ذیل حضرات ہیں :

ا سيدنا امام بخاري أأ امام مسلم بن حجاج

iii حضرت فتيبه بن سعيد ١٥. امام اسحاق بن راهويه

۷. امام ابودانود ۷۱. امام دارمی

Vii علامه محمودبن غيلان Viii امام احمد بن منبع

ix حضرت محمدبن مثنی X سیدنا محمد بن بشار ً

XI علامه محمد بن عصرو XII سیدنایحیی بن سعیدانصاری -

اسماء تلاهذه :- امام ترفدی کے تلافدہ کی تعداد شارے کہیں زیادہ ہے۔ دعنرت امام بخاری کے تلافدہ کی تعداد شارے کہیں زیادہ ہے۔ دعنرت امام بخاری کے وصال کے بعد آپ کی ذات مقد سدسادات علما ہو محدثین کیلئے مرفع و جمت تھی۔ ایک شخصیت کے مطابق آپ سے نوے (۹۰) بزارمحتر محدثین نے جامع ترفدی کا ساع فر مایا چندمشا بیر بلاند و دری ذیل ہیں انہ ہے۔

ابوالعباس محمدالصروزي اا ابوحامداحمدالصروزي

- ال هيثم بن كليب الشاشي ١٧ احمد بن يوسف النسفي ً ٧ دانودبن نصر با دوم ً ٧ دانودبن نصر با دوم ً ٧
  - ۱۱۷ عبد بن محمد نسم
    - ١٠ مسلك اهام ال على و (١) آرادين
  - ا شاهه ، جمهورها أركه بال يجي قول مشهور به السام ترغدي مثافعي تقيد
    - الم مجتمع من شاه ولى الله محدث وعلوي الانساف من فرمات بي :

اما ابوداؤد و الترمذي فهما مجتهدان منتسبان الى احمد و اسحاق .

11. کمالات و محاسن - امام ترندی کی شخصیت می مملی کمالات کا مجور ب- آپ سے مناقب شارے کہیں زیادہ فیل مالات کا مجور برائی میں قب شارے کہیں زیادہ فیل مناور کی اور میں اور کمال علم کیلئے امام بخاری کا یہ جملہ بہت بی زیادہ موزوں ب

ا بچپن سے اہم موصوف کو بچپن ہی میں خصول علم کا شوق دائن کیرتھا۔ آپ نے ابندائی تعلیم شہرتر ندیس حاصل کی ۔ بن شعور میں قدم رکھاا ورعلوم وفنون کی تعلیم شروع کی توبید وہ مبارک دورتھا کہ جب بڑے بڑے مہادات و مقدر محدثین وحفاظ دنیائے علم وفضل میں اپنے علمی خزانے لُٹارے تھے۔ امام بخاری امام اسخاق بن را بوبیا ورامام مسلم جیسے محدثین حضرات دنیائے حدیث کواپے علمی کمالات سے منور فرمازے تھے۔

اً فلات خان الم مرزی بهت زیاده و بین و فطین سے اسلط میں آپ کی واقعات حضرات موری نے اپنی اپنی کتب میں قبل فرمائے ہیں۔ آپ کی واہات کا اندازه اس واقعہ ہے بخو بی لگایا باسکتے ہیں۔ آپ کی واہات کا اندازه اس واقعہ ہے بخو بی لگایا باسکتے ہیں۔ آپ کی واہات کا اندازه اس واقعہ ہے بخو بی لگایا باسکتے ہے واران ایک ایسے محدث کا علم بواجن ہے بچھے وور ۱) سحیفے المام ترفدی خودناقل ہیں ۔ فرماتے ہیں مجھے سفر حج کے دوران ایک ایسے محدث کا علم بواجن ہے بچھے وار ۱) سحیفے المام ترفدی خودناقل ہیں ۔ فرماتے ہی ہی میں میں موجود نہ تھے اسکتے بچھے اس مربع وارد نہ تھے اسکتے بچھے میں ان سے استفادہ کیلئے چلا گیا۔ لیکن میرے پاس وہ دونوں صحیفے اس مربع میں موجود نہ تھے اسکتے بچھے میں ان سے استفادہ کیلئے جا گیا۔ حضرت محدث حدیثیں پڑھتے ہے گئے اور میں اپنی انتی ان صاف کا غذوں پر اس طرح بچھرتا چلا گیا۔ گویا ہی کا حص ہوئی ا حادیث کے ساتھ موازنہ کر رہا ہوں ۔

حضرت محدث نے جب مکمل احادیث سنالیں ان کوعلم ہوا کہ میرے سامنے لکھے ہوئے کا غذات کتابت وتح سے

ے خالی ہے۔ فصے میں فرمانے گلے آپ نے میراوقت ضائع کیا ہے۔ امام ترفدیؒ نے فرمایا ، بھماللہ مجھے تمام اطاویت یا دعورت محدث نے بطورامتخان مزید چالیس (۴۵) احاویت سنائیں۔ جنہیں ام م ترفدیؒ نے سندومتن کے ساتھ محدث موسوف کو سناویں۔ محدث وقت آپ کی اس فیر سعمولی فربانت و و کھی کر سششدررو گئے ۔ اور فرمانے گئے ، مار أیت مطلک ،

ااا علمی سفو الم ترزی نے تجبیس (۲۲) سال کام بین طم صدیت کے حصول کیلئے دور: راز طاقول کا سفر نہایہ کا سفر کے دوران امام موصوف نے فراسان تجاز عمال کیمن مصراور شام کے سادات محدثین و فقعا ، سے شرف کا من سفر کیا ۔ علام سافظ این فجر تہذیب المتہذیب عمی فرماتے ہیں : طاف البلاد و سمع خلقا می حاصل کیا ۔ علام سافظ این فجر تہذیب المتہذیب عمی فرماتے ہیں : طاف البلاد و سمع خلقا می خواسانیین و العراقین و الحجازیین ، سفرے والی کے بعد زیادہ ترآ پام بخاری سامتفادہ کرتے رہ خواسانیین و العراقین و الحجازیین ، سفرے والی کے بعد زیادہ ترآ پام بخاری سامتفادہ کرتے رہ کو تشوی ۔ امام موصوف کے تقوی کی دیر ہیز گاری کا اندازہ اس بات سال المحدثین کو تھے۔ حضرت امام شاہ عبدالعزیز محدث دبلوی بسستان المحدثین کی فوق آن مقصود نیست سال میں کہ دور نامینا شد .

17. مقام اهام المعاملة والمعاملة وا

(٢) كتاب النفير مورة حشر مي حضرة ابن عبال الكحديث تخ تا كرنے كے بعداى جملے كووهراتے بيں۔

علامدابن جن مظاہری الصحلی میں امام ترفدی کے بارے میں دائے دیتے ہیں : الله مجھول اس فلاف حقیقت تول کا سادات علاق نے بید جواب دیا ہے : که علامدا بن جن مظاہری اندلس کے دھلے والے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ اندلس کے دھلے والے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ انہیں امام ترفدی اور اس کی کتاب جامع ترفدی کے متعلق سیجے اور سمسل واقفیت ند ہو ۔ والے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ انہیں امام ترفدی کتاب جامع ترفدی کی دفعت شان میں گوئی کی واقع نہیں ہوتی کی ہوتا۔ اسلام علامدا بن جن مظاہری کے تھم جہالت سے امام ترفدی کی دفعت شان میں گوئی کی واقع نہیں ہوتی کی ہوتا۔ متعدد حضرات اسحاب جرح وتعدیل نے آپ کی توثیق بھی کی ہے اور آپ کی کتاب رکھی اعتاد ہیں۔

17. اصحاب فضل کے تعریفی اقوال: علام عران بن طان فرائے ہیں : مات البخاری لم یخلف بخراسان مثل ابی عیسی فی العلم و الورع .

علامه الوسعيد الاوركي فرماتي بين كان الترمذي أحد الائمه الذين بقتدى بهم في علم الحديث وكان يضوب به المثل في الحفظ علامة بي ميزان الاعتدال من لكيتي بين : الامام التومذي ثقه مجمع علامة بين ين المامة و قاليفات - آپكي تصانيف بهت زياده بين - ابم اورمشهورورج ذيل بين :

- i. الجامع للامام الترمذي أi. كتاب العلل
- iii. كتاب المضرد vi. كتاب التواريخ
- ٧. كتاب الزهد ١٠. كتاب الاسما، و الكني
- ۱۱۱. شانل بیچارسو(۳۰۰) احادیث کا مجموعہ ہے۔ جے چین (۵۲) ابواب می تقیم کیا گیا ہے۔ کن محدثین نے اسکی شروح لکھی ہیں۔ دورہ صدیث کے استحان میں بطور ضمون شامل ہے۔ ۱۱۱۱ تفسیر قد صدی تا محدثین نے اسکی شروح کھی جامع کا مقام ہے نے بل اس بات کا جانا میں جامع م

نہایت ضروری ہے۔ کررواۃ کے پانچ (0) طبقات ہیں:

اً طبقه اولى . وه رواة جواتقان وضبط ( ذ بانت وفطانت ) من باتى رواة تأفضل واللى بون نيز المبين البين البين البين البين البين المبين البين البين

طب نامید و این است منطوا تنان می توطبقداولی کے روا قامی ساوی ہوتے ہیں کیکن اسا تذو ومعت أنيس منعيب: وأن عد أنيل كشيو الضبط قليل العلازمة كانام وياجاتا ب- مثالاام اوزا في المامليك أن معدم عرق المايامة عبدالرحميُّ أن افي ذائب أسايامة عمان أن راشعه طبقه مثالثه و مسيد عفرات القان وضبط من يهلي دونوال فتم كرواة سي يجيم بوت مين مراتين اعزے میں کی تعبت ارفاقت وخدمت میں کی ٹیمن کرتے۔ ان حضرات کو خلیل الصبط محشیر الصلاز صدیکے ام سے یاد کیا جاتا ہے جیسے حضرت مضان بن حسین اسلمی حضرت جعفر بن برقان اور علامہ زمقہ بن صالح کی۔ طبقه دا بعد - اس طبقہ کے حضرات طبقہ ثالثہ کے رواۃ ہے حفظ وا تقان میں تو کم نبیس ہوتے کیکن انین فدمت وسمیت میں کی رہتی ہے۔ یہ حضرات قلیل الضبط قلیل العلاز صدکہا! تے ہیں۔علامه اسحاق بن عبداندامية ن سالح مدني معاوية صدن ابراهيم بن يزيركي اور مشنى بن صباح الى طبقت تعلق ركيت إلى-طبقه خاصه - بيوه رواة بين جوليل الضبط قليل الملازمية وفي كي ساتھ ساتھ حضرات حفاظ اور اسحابٌ جرح وتعديل كي ظريس مجروح مجى موت بي - أنبيس محدثين كي اصطلاح ميس قليل الضبط قليل الملاذصة وجوه جوج كام موسوم كياجاتات عاامة عيدالقدوس بن حبيب شاي محر بن سعيد مسلوب عبدائلة بن مستور وعبدالله بن شداد كالعلق طبقه خامسه ہے۔ پیسب رواة علامه ابن شہاب زبری کے تلاندہ ہیں۔ اصام مخدى طبقة اولى (١) كروايات كوبالا ستيعاب اور طبقة ثانيه (٢) كيروايات كوبالا تتخاب ليت بير-امام مسلم طبقة اولى اور طبقة ثانيدكي روايات كوبالاستيعاب اورطبقة ثالث (٣) ، بالانتخاب تخريج فريات بين - اصام ابودا مود اور اصام مسائي طبقداولي ثانية ثالث استيعاباً ورطبقدرابد (٣) عاسمًا بأ روایات کوفتل فرماتے ہیں۔ اصام مدمدی میلے جارطبقوں کی روایات کو بالاستیعاب اور طبقہ خامیہ (۵) ہے اصام ابن صاحه یا نجول طبقول سے بالاستیعاب احادیث لیتے ہیں۔ علامانور شاو كثميرى كي تحقيق يول ب ان اول مواتب الصحاح منزلة صحيح البخاري ثم مسلم ثم سنن النسائي ثم ابي دانود ثم جامع الترمذي ثم مسند الدارمي او مؤطا للاهام مالك لا سنن ابن ماجة.

# جامع تومدى

جامع علماء كى نظرمين - المامانوا ماعلى السارق فرمات ين البائن ترارك خیال میں میچ بخاری وسلم دونوں سے زیاد ومفید ہے کیونکداس سے مجھی مستفید ہوسکتا ہے جبکت بخاری وسلم سے مرف تجرعالم بى فائده المحاسكات كتاب التومذي عندى انفع من كتابي البحاري و مسلم لان البخاري و مسلم لايقف على فوائد هما الا المتبحر في العلم و اما كتاب الترمذي فيقف عليه احد من الناس المام ترتذيٌّ فودقر ماتيجين : صنفت هذا المستند الصحيح وعرضته على علماء الحجاز فرصوا به و عرضته على علماء العراق فرضوا به و عرضته على علماء الخراسان فرضوا به. ﴿ كُوبِاعًا ، تَهَارُ عَلَا ع مراق اور علا فراسان كبال جامع ترمذي ايك (١) پنديده ادر معتمد عليه كتاب ب-علامه حافظ سراج الدین قزدین نے جامع تر ندی کی تین (۳)ا حادیث پرموضوع ہوئے کا وی کیا ہے۔ لیکن جمبور محدثین کے نزدیک بیروایتن گوبہت ضعف بین گرموضوع نبیں۔ ایک(۱)عالم کا قول سے کہ جامع تزندی سنن الي داؤد ہے زیادہ اہم ہے۔ کیونکہ امام ترندگ نے ہرصدیث رصحت جسن اورغرابت کے امتبارے تعم ایج پہنے ال وجب بالك مفيداور بخطر كتاب ب- صاحب كشف الطنون في جامع ترندي وصحيت ك بعد ، ق کتبے نیادہ مقام دیا ہے۔ موجودہ دور کے علم اے بان جامع ترصدی تصام کتب احادیث سے ذياده اهميت كى حاص ب كونكه ال ين ائمه اربعة اورحضرات فقها أكم سالك وتنسيا إنقل كيا مياسد اسك استاذ حدیث کیلئے پیضروری ہوجاتا ہے کہ وہ نداہب اور دلائل پر بالاستیعاب بحث کرے۔ امام ترید ف این آتا ہے ك باركي تحديثًا للنعمة فرمات بن فمن كان في بيته هذا الكتاب فكانما في بيته نبي عن بعض او بنكل 14. شوانط اهام : مادات محدثين كي بال صحت روايت كيليخ راوي من مندرج والي اوساف ؟ پایاجانا شرط کے درجے میں ہے۔(۱) اسلام (۲) عقل (۳) صدق (۴) عدالت (۵) عذم النّاليد (1) حفظ و صبط-اس لئے امام ترندی کے بال بھی کفتل حدیث کیلئے ہرراوی میں ان شروط کا یا یا جا ، ضرور ت نے۔ لیکن پھرروا ق کے یا ﷺ (۵) طبقات کا متبارے امام بخاری کی شرط اور ہے امام تر ندئی کی اور۔ امام تر ندنی پہلے چار(۴)طبقوں کے رواۃ کی روایات کواشیعا بااور طبقہ خامیہ (۵) ہے انتخا بالے لیا کرتے ہیں۔اسلئے سادات محدثین کمال ای تقیم کامترارے جامع ترمذی کا صحاح سته مید پانچوا ۱۵۱ درجه ب - ۱۸. خصوصیات جامع - جامع ترندی مندرجه ذیل ایسے غیر معمولی خصوصیات پرشتمل ہے۔ جو ایسی خصوصیات پرشتمل ہے۔ جو ہیں دوسرن کتب سحاح میں نظر نہیں آئیں۔ محققین کی تحقیق کے مطابق جامع چودہ (۱٤) علوم وفنون پرشتمل ہے ہیں دوسرن کتب سحاح میں نظر نہیں آئیں۔

معولة ابواب - الممرززي في بهت زياده بل اور جامع ابواب قائم كئة إلى-

ا بيان مقه - تخ تج عديث كي بعد ساوات ائمار بعد اور تابعين كاختلافي اقوال كوبيان فرمات

بوے صدیث الباب ہوتا مستنبط ہوتا ہاس کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں کسا فعل بخاری و مالک موے صدیث الباب ہوتا مستنبط ہوتا ہے اس کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں کسا فعل بخاری و مالک

ال بیان نوع حدیث حدیث الباب کی دیثیت و علت بر مطلع کرتے ہوئے حدیث کو صحیح ' حن یا غریب میں ہے کسی درجہ میں داخل فرماتے ہیں۔

۱۷ **بیان ا ساء و کنی** ۔ اگر کسی راوی کی کنیت مشہور ہوتو بمان کنیت کے بعداس کے نام کی ۔ اور اگر نام مشہور ہوتو بیان عَلَم کے بعد کنیت کی تضریح فرماتے ہیں۔

بیان جرچ و تصمین :- امام زندی رواة پرجرح بھی کرتے ہیں اور ان کے احوال ہے باخر بھی -

۱ ازاله اختلاف داوی - جناب داوی کے بارے میں حضرات اصحاب جوح و تعدیل کے درمیان اگر کی قتم کا اختلاف ہو۔ تو اس کا ازالہ فرماتے ہیں۔

۷۱۱ شعاد دواة واحديث: ترجمه الباب كتحت ايك (۱) يا دو (۲) احاديث كوتفيلا تحرير فرماتي بين دو (۲) احاديث كوتفيلا تحرير فرماتي بين دوماتي بين دوم

٧١١١ بيان اضطراب - حديث الباب كى سند يا متن يس كى قتم كاكوئى اضطراب مور توات تفسيلاً عيان فرماكر رفع اضبطراب فرمات بين -

الما الما اصطلاح الله آپ نے حن اور صحیح کے علاوہ حسن صحیح کا ایک ایا مرتبہ تریفر مایا ہے جوآ پ سے بل کی محدث سے منقول نہیں۔ یہ آپ کی اپنی ایک نرالی اصطلاح ہے۔

بیان اسناد - ایک(۱) عدیث کے متعددا سناد بیان کرتے ہیں۔ نیزمتن عدیث میں رواۃ کا اختلاف ہو۔ تواس کی نشاند ہی ہمی کرتے ہیں۔ کما فعل مسلم .

xi حدد توتیب ، کتاب کی ترتیب بهت عمره بے کیونکدام مرندی نے احادیث کوابواب فقسیه

کا متبارے جمع فرمایا ہے۔ جواسحاب سن کا طریقہ ہے۔

اللہ عدم تکواد ، جامع ترفدی میں تکراراحادیث تقریبائیں ہے۔

اللہ اختصاد ، علامہ ترفدی حدیث طویل میں سے سرف اس صے وترجمۃ الباب سے تحت فقل فر بات بیں۔ جس کا باب سے تعلق ہو۔ اس طرح حدیث مبارک کو بیان کرنے اور یاد کرنے میں آ مانی رہتی ہے۔

اللہ صحول بھا ، جامع ترفدی کی جملہ احادیث سادات محدثین وفقہا آ کے باس معسول بہاتی سوائے دو (۲) حدیثوں (حدیث سیدنا این عباس اور حدیث امیر معاویہ کے۔ ملا علی قاری فریاتے ہیں ۔

سوائے دو (٣) صدیتوں (صدیت سیرنا این عمبال اور صدیت امیر معاویی ) کے۔ ملا علی قاری فر ماتے ہیں جمیع ما فی هذا الکتاب من الحدیث هو معمول به ماخلا حدیثین حدیث ابن عباس قال جمع رسول الله بیس الظهر والعصرو بین المغرب والعشاء بالمدینة من غیر خوف و لا مطور و حدیث معاویة مرفوعا انه قال س شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فی الرابعه فاقتلوه (الحدیث) . حضوات منفید فرماتے ہیں بیرونوں (٢) اطادیث بھی معمول بہا ہیں۔ پہلی (۱) حدیث جمع صوری اور دوسری (۲) سیاحا قبل کرنے پرمحمول ہے۔ امام ترزی گراہے ہیں۔ امام ترزی گراہے ہیں۔ امام ترزی گراہے ہیں اصدح مافی الباب کوقل فرماتے ہیں۔

xvi بیان مدرج : حدیث می کوئی لفظ مدرج من الراوی بو ـ تواے بیان کرتے ہیں ـ

xvii بيان موقوف :- حديث الباب مرفوع بيا موقوف ؟ - اس كي وضاحت فرمات يس-

الله حدیث ثلاث و جامع ترفری ش ایک (۱) صدیث ثلاثی بھی ہے عن انس قال قال رسول الله الله یاتی علی الناس زمان الصابر فیهم علی دینه کالقابض علی الجمر (جلد الله ۱۱۰۰ الفتن)

19 شروح مع اسماء شراح : جامع ترفری اور یح بخاری کی شروح باتی کتب سحاح کی نسبت زیاده ہیں۔ اس لئے کہ محیح بخاری اپنے تراجم اور محد ثین کاس قول اصح الکتب بعد کتاب الله ۔ اور جامع ترمذی غیر معمولی خصانص و خواند کے سب تمام کتب اعادیث پرفائق ہیں۔ چندایی شروع جو برصغیر میں معروف ہیں یا جنہیں برصغیر کے سادات علما یہ و محققین نے تعنیف فر مایا ہے۔ وہ درج فیل یہ اللہ وور مغیر میں معروف ہیں یا جنہیں برصغیر کے سادات علما یہ و محققین نے تعنیف فر مایا ہے۔ وہ درج فیل یہ قب اللہ و قواند کی شویل کے سب تمام کی تصنیف فر مایا ہے۔ وہ درج فیل یہ اللہ میں المعمول کی تصنیف میں اسم کے سب تمام کی تصنیف میں اسم کی تصنیف کے مناب کے تصنیف کی تصنیف کے دنیا یہ کھنوں کی تصنیف کے دنیا یہ کو مقدر کی تصنیف کے دنیا یہ کو مقدر کیا دوم فید۔

إ عاد ضة الاحدودي : قاضى ابو بكر بن العربي ما لكى كى تصنيف ب-متاخرين علماءً نے اس كتاب سے

ببت پھیلمی مواد حاصل کیا ہے۔ انداز احتقد مین کی طرح مختص ، محر جامع ہے۔

ال شرح الجامع للترصدى · عاامدا وطيب مندعي 1109 ه كالف مديد --

اللب واللباب فى حايقول المتوحدى وفى الباب يعلام عن كالكم الكم المناف ب اللب واللباب عن كالكم المناف ب الميس صرف ان احاديث كي طرف نشائدى كي كن ب دنهين المام ترفى وفى الباب عن كاتحت نشل فرمات ين

v شرح ابن سيد الناس - بيكاب ناكمل بحى ب-اورناياب بحى -

vi الكوكب الدرى - مولانامحر يحى كاندهوى كاتايف --

vii. الدردالشذى - بياوا نامحودالحن كاتقرير تدى بريت مخضراور بهت زياده مفيد ب-

viii المعرف الشذى - مولا نامحر جراغ محدّث گوجرانوالدكى عده كاوش ب- جس مين انبول نے السين شخ خلام مشيري كے فرمودات كوجع فرمايا ب-

الم معادف السن علام محمد ہوسٹ بنوری کی تصنیف ہے۔ عربی عبارت نہایت شست اور قصیح ہے ہے۔ عربی عبارت نہایت شست اور قصیح ہے ہے کہ تاب چید (6) جلدوں میں صرف کتاب المحیج تک کھمل ہو تک علاء اور طلباء کیلئے ایک بیش بہا علمی خزانہ ہے۔

الم مصنف نے صل المحید ہوں مصنف نے صل مصنف نے صل تحید الاحد ہوں کی تصنیف ہے۔ اس میں مصنف نے صل تر ذری کے ساتھ ساتھ احادیث ما فی المباب کو بھی بیان کرنے کا اہتمام فرمایا ہے۔

ix تقارید شیخ الدند ، جامع تر ندی اورا بودا و دشریف کے مشکل مقامات کے حل کیلئے اردوز بان میں نہایت مختر تقریر ہے۔ جس کے مرتب مولا ناعبدالحفیظ بلیاوی میں۔

الله دوس متوصدی : جسنس محریق عثانی کی جامع ترندی کی تقریر ہے اردوزبان میں انتہائی سہل انداز میں استحریق عثانی کی جامع ترندی کی تقریر ہے اردوزبان میں انتہائی سہل انداز میں استحریر کیا گیا ہے۔ موجودہ دور کے طلباء کیلئے ایک مفید کتاب ہے۔ علاصہ مصد صدیق منزادوی کا جامع ترندی اور شائل ترندی پراردوزبان میں ترجمہ، برصغیر کے علماء اور عوام اہل سنت میں نہایت قابل قدر ہے۔ امتحانی حوالہ ہے بھی فاصا مفید ہے۔

مولا المشوى و مؤلفه مولا نااصغر سين بيند - ين علما وكيليّ بطرر سوال وجواب ايك عمد واوتحقيق وستاويز ب-

# مالات امام ابن ماجة

| 20000                                       | : 6H mg)              | - 1        |                             |                    | die e     |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|--------------------|-----------|
| حافظ _                                      | لقب .                 | .1         | ابوعبدالته                  | کنیت -             | -7        |
|                                             | اللة ابن ماجة         | بن عبد     | محمدٌ بن يزيدٌ              | نسب :-             | _0        |
|                                             | .ن<br>دف یں :         | ىبتىن معرو | آپکارو ( ۴ ) <sup>ن</sup>   | نسبت               | -7        |
| دبیمی کبلائے۔                               | موالات تھا۔ اس کئے    | ۔ ے رشتہ   | آ پ کاچونگەقبىلە رېيە       | رېيعى -            | -1        |
| بدآ ذربائجان عمل واقع                       | ) مشہورشہرہے۔ جوصو    | اایک (۱    | قزوين ملك فارس كا           | قزوینی:-           |           |
|                                             | ت قزوینی کبلائے       | بوجدولا در | ماجد پيدا ہوئے۔اس لئے       | ن شبر میں امام ابن | ٦- ٢      |
| ے معرّب ہے۔ اور                             | فارى كالفظ صاهب       | ماجه       | اجه کی تحقیق:               | لفظ ابن ه          | -4        |
| کی والد ہ ما جدہ کا نام ہے۔                 | صاجعه امام موصوف      | .i         | (٣) اقوال ين :              | صداق میں شیع       | ای کے     |
| سیدنا عبداللد کالقب ہے۔                     | طجه آ کچواوا          | .iii.      | لدحضرت يزيد كالقب ہے۔       | یہ آپکےوا          | .ii.      |
|                                             |                       |            | ں جوقول بھی مانا جائے کتابت |                    | دوسراقول  |
| ل پيدا ہوئے۔                                | . 824ء قزوين شبر يُ   | بمطابق     | المام ابن اجد 209 ه         | ولادت:-            | - ^       |
| نے کے بعد ۲۲ رمضان                          | ىھزوف ترين زندگی گزار | سالک       | امام ابن ماجهٌ چونسٹھ (٩٤)  | وفات :-            | _4        |
| اوردوم عدوز بروزمنظ                         | ن شہر میں فوت ہوئے۔   | ز جر قرد   | ، 18 فروری <u>887</u> ء برو | عيره بمطابق        | المبادك   |
| ا<br>ال اسلام ٔ حدیث وفقدا در <sup>عا</sup> | یؒ نے پڑھائی۔ یوںا    | ابوبرقزو   | جنازہ آپ کے بھائی علامہا    | کیا گیا۔ نماز      | آ پ کودنن |
|                                             |                       |            | اوراس کی نورانی کرنوں۔      |                    |           |
|                                             |                       |            | عززتفا بس كيسب ايك          |                    |           |
|                                             |                       |            | وف ادبا ؓ نے آپ کی وفا ،    |                    |           |
|                                             | شرح بین مثل اب        |            | س لملم أو لحفظ              | 15                 |           |

و ماخلق مثلک باین ماجه ً. ايا عبدالاله مضبت فر دأ ١٠. شيوخ - اماماين مائي في عارمقتر رمد ثين اوراد تعداد معزز شيوخ علم حديث كوحاصل يا اور روایات کوسنا۔ جن میں سے چندصا حب قلم اساتذہ حدیث درت ذیل تیں ا سيدنا ابوبكر بن ابي شبيع " || علامه محمد بن بشار " علامه محمدبن بحي نيشا يوري أأ: سيدنا عثمان بن ابي شبيه 11. تلاصده - امام ابن ماجي اكتما فيض كرنے والوں كى تعداد شارے كہيں زيادہ سے قزوين ا مام ابن ماحة کے دور میں علمی و نیا کا نہایت زرخیز اور غیر معمولی اہمیت کا شہرتھا۔ سیمبیں ہے و نیائے حدیث کی ایس يكتائ روز گارستيان انھيں جوملم حديث ميں اينا ايک خاص مقام رکھتي ہيں۔ آپ کے طقہ درس سے سادات فقباءٌ ، صلحاءٌ ، مضرينٌ اور محدثينٌ كي شاندار جماعت تيار بهوئي - چندمعروف اساء درج ذيل بين : سيدنا جعضر بن ادريس علامته احمدين إبر أميم فتزويني علامه ابراهیم بن دینار ٧. علامه سليمان بن يزيد فزويني شيخ ابوالحسن فتطّان -17. حالات زندگى - امام اين ماجية في جب موش سنجالا تعليم كا آغاز كياتو قزوين شهر من كن عام. وفضلا أمسند درس وافتاء يرجلوه افروز تنصراس وقت بنوعباس كاآ فتأب نصف المنهار يرتقا وخليفه مامون عبائ سرير آرائ خلافت بغداد تھے۔اور بیز مان علوم وفنون کیلئے باغ و بہارز مان تھا۔آب نے ابتدائی تعلیم اور علوم شداولہ کوقز وین شبر میں حاصل کیا۔ پھر تعلیمی اسفار شروع کئے۔اس وقت حضرت امام کی ممرمیارک بائیس ۲۲ سال تھی۔ آپ جاز مقدی عراق ، کوف، بھرہ، شام مصر، خراسان اور عرب وعجم کے اہم تعلیمی اداروں کی طرف تشریف لے كئ - جهال عظيم اور اكابرسادات محدثينٌ و ققباءً علم روايت و درايت حديث كوحاصل كيا-17 مسلك - سحائ ستك مصنفين كازندگ كايد بهلوتقريا يرده خفاء يس ربا بكريد عفرات مادات ائدار بعد میں اولوالعزم امام کے مقلد ہیں۔ کیونکدان حضرات نے نہ بی اینے مسلک و ندہب کی وضاحت کی ہاور ندصراحنا کمی حضرت امام کی تائیدوتر دید کی ہے۔ شار حینؓ نے اپنے اپنے ذوق علمی و فقضی کے مطابق مختف آراء قائم کیں۔ جن میں مجتمع نظمی نصبی اور حفظی ہونے کا آرکیا گیا ہے لیکن بالدیند متن فیصلہ برطالب مدیث کیلے مشکل ہے۔

احفو کی خافص دانے میں مستفین صحاح سے جس دور در انقر نفی کی تفیذ ور وی کا دور تھا افتہا ، وحد ثین الل فتو کی آفاد وار میں اپنی اپنی کتب کو تالیف فر مار ہے تھے۔ وہ دور ان فقر نفی کی تفیذ ور وی کا دور تھا افتہا ، وحد ثین الل فتو کی والی قضا ، اور ارباب حکومت واقتہ ارفتہ ففی کی تحقیقات و تعلیمات کی پابندی فر مار ہے تھا سلے تمام حضرات مؤلفین سحاح ستملی اور معاشر تی زندگی میں فقہ ففی ہی کے پابندہوں کے اور تھے۔

البتہ فن مدیث میں اور معاشر تی زندگی میں فقہ ففی ہی کے بابندہوں کے اصطلاح میں بعض کتب صحبیح تین انداز ور تیب سے اپنی اپنی کتب کو مدون فر مایا۔

انداز ور تیب سے اپنی اپنی کتب کو مدون فر مایا۔

انداز ور تیب سے اپنی اپنی کتب کو مدون فر مایا۔

انداز ور تیب سے اپنی اپنی کتب کو مدون فر مایا۔

انداز ور تیب سے اپنی اپنی کتب کو مدون فر مایا۔

انداز ور تیب سے اپنی اپنی کتب کو مدون فر مایا۔

انداز ور تیب سے اپنی اپنی کتب کو مدون فر مایا۔

انداز ور تیب سے اپنی اپنی کتب کو مدون فر مایا۔

انداز ور تیب سے اپنی اپنی کتب کو مدون فر مایا۔

انداز ور تیب سے اپنی اپنی کتب کو مدون فر مایا۔

انداز ور تیب سے اپنی اپنی کتب کو مدون فر مایا۔

انداز ور تیب سے اپنی اپنی کتب کو مدون فر مایا۔

انداز ور تیب سے اپنی اپنی کتب کو مقلم صدیث کی اصطلاح میں بعض کتب ور تیب سے اور ذاتی کو مقلم میں گور سے مقلم میں گور الے سے مقلم میں گور سے مقلم میں گور الے سے مقلم میں گور الے سے مقلم میں گور سے مقلم میں گور الے سے مقلم میں گور سے میں کور سے مقلم میں گور سے مقلم میں گور سے میں کور س

18. خواج تحسین - تمام مادات محدثین وفقها ماام این ماجد کی اصاحت فعد حدیث جلات شان وصفت نظر و فقو در شقاهت و فقاهت کے معترف ہیں۔ ہردور کے تذکر ہ نویسول اور تاریخ فقاهت کے معترف ہیں۔ ہردور کے تذکر ہ نویسول اور تاریخ فقاهت کے معترف ہیں۔ ہردور کے تذکر ہ نویسول اور تاریخ فقاهت کے معترف ہیں گیا ہے۔ علام مطلق فرماتے ہیں اس کے داریخ میں ہیں گیا ہے۔ علام مطلق فرماتے ہیں اس کے میرے دور کے تمام علما تمام این ماجہ کو احداث شقد اور مستند شخصیت تسلیم کرتے تھے۔

علاصه ذهبی لکھے ہیں: کرام ابن باتہ حافظ حدیث صدوق و احین ادر وافر العلم تے۔
علاما بن فلکان فریاتے ہیں کرآپ علم حدیث کے اعام ادر تمام اصول و جزنیات کے حافظ تے۔
عافظ ابن الجوزی فریاتے ہیں: کرام ابن باتہ علم مدیث بنیر اور تاریخ کے بہت برے عالم وعارف تھے۔
عافظ ابن الجوزی فریاتے ہیں: کرام ابن باتہ علم مدیث بنیر اور تاریخ کے بہت برے عالم وعارف تھے۔

10. شرافط سمن - صحاح سے کہ دو نین میں ایام ابن باتہ دواۃ کا تخاب میں وسیع المسرب ہیں دواۃ کے ہر طبقے سے بالاستیعاب اعادیث روایت کرتے ہیں۔ اس وجہ سمن ابن عاجه آخری مدجه کی حتاب ہے۔

کی کتاب ہے۔ نیز مادات محدثین کے زدیک صحت روایت کیلئے داوی میں جن چھ (۱) اوصاف کا پایا جانا مرودی ہے وہ ایام ابن باتہ کیلئے بھی نقل مدیث کیلئے ضروری ہیں۔ اس لئے صحاح سے صدن میں داخل ہے۔
مزودی ہے وہ ایام ابن باتہ کیلئے بھی نقل مدیث کیلئے ضروری ہیں۔ اس لئے صحاح سے صدن داخل ہے۔
مزودی ہے وہ ایام ابن باتہ کیلئے بھی نقل مدیث کیلئے ضروری ہیں۔ اس لئے صحاح سے صدن میں داخل ہے۔

معروف محدث علامه ابوالقاسم قزوی کی لکھتے ہیں کہ حفاظ حدیث سنن ابن ماجہ کوسی بخاری وسلم سنن نسائی وابوداؤڈ کے برابر سجھتے اور فرماتے تھے۔ نیزعمو ملاس کی روایات دا حادیث سے استدلال کرتے تھے۔

عافظابن حجرعسقلاً في فيسنن كوابك عده اورجامع كتاب قرارديا ب- عافظابن كثير البدايه و المنهايه میں رقم طراز ہیں : کسنن حضرت امائم کے علم وعمل ' ضبط واتقان اور اتباع سنت کی اعلی ترین دلیل ہے۔ 1٧ قصانعيف - متعدد اليفات من عين (٣) يادگاري سنن اين اليه ' تفسيراين اليه ' التاريخ 14. تعداد احادیث: - عنن می کل امادیث کی تعداد جار هزار تین صد اکتالیس ( ٤٣٤١) ہے۔جن میں سے تین ہزار دوا حادیث ( ۴ ۰ ۰ ۴) وہ بیں جوسحاح خسیم بھی موجود ہیں۔جبکہ بقیہ ایک ہزارتین صدانتالیس (۱۳۳۹) روایات صرف سنن ابن ماجیس ہیں۔ صحاح خسے مین ہیں۔ جن میں سے چند کے سواتمام احادیث صحیح میں یا حسن۔ علامہ سیوطیؒ نے بائیس (۲۲) احادیث کوموضوع قرار دیا ہے۔ علامه ذهبي فرماتے بيسنن ميں بتس (٩٣) مرتبه كتاب كاعنوان ب\_اور پندروسو (١٥٠٠) بواب بير-19. نسخ سنن - امام ابن ماجيد عنن كسامعين اورناقلين كي تعداد بهت طويل بـ اورمتعدد تلا فدہ نے سنن ابن ماجد کوآپ سے نقل کیا ہے۔ لیکن جس نسخد کود نیائے عرب وعجم میں قبولیت عامہ حاصل ہو گی وہ مشخ ابوالحسن قطان كانخه ب- برصغير كمطبوء نخير قال ابوالحسن حدثنا ي ييشخ ابواكس قطان مراد س-٠٠. خصوصیات سنن : ا حد توتیب : کتاب کی تریب نهایت عمره ے۔ آ غاز كتاب من اتباع سنت اور تعظيم احاديث \_ پھرعقا كدوايمان اورفضائل صحابة كے ابواب قائم كئے گئے ہيں بعديس تمام ابواب و فقهي رتيب مرتب كيا كياب - آپكى يرتيب بردوالد نهايت شافداد وقبع ، فابل تعریف اور نوالی ہے۔ ال تحقیق کافرمان ہے : کسنن این شاندا د مقدمہ اورمنفرد أغاز و بیان کاناے ایک (۱) ممتاز مقام رکتی ہے۔

ii عدم تكواد - سنن ابن ماجةً مين تكرارا حاديث بالكل نبيس ب\_

الله دیادة احدیث به بهت اوریث (۱۳۳۹ء اوریث) سنن ابن باجیم ایم بین د جن کیا واقع می د جن کیا واقع می د جن کیا واقع می دواند این ماجه کیا وا تا ہے۔

شلاشی احادیث - سنن این ماجه میں یا نج (۵) احادیث هما تی بیں۔ جبکه اس میں ربا می احادیث بكثرت موجود يل -اى اعتبار - " صحيح بخارى كے بعد عن ابن ماجكا درج ب -اختصاد من ابن ابن البديم بهت زياده انتصار من عامليا كياب - ليكن اس ك باوجودیه کتاب'' جامع بھی ہےاورسنن بھی''۔ ان ایسی احادیث جن کاتعلق فضائل ومناقب ہے ہے سنن ابن ماجه مین میں اور ۱۱۱۰ کہیں کہیں امام ابن ماجہ عدیث الباب کی حیثیت بھی بیان فرماتے ہیں مثلاً لکھتے بين قال ابو عبدالله غريب لا يحدث الا ابن ابي شيبه وحده . viii . بعض مقامات يسرواة صديث كے شہرو جگدكى نشائدى بھى فرماتے بين ايك جگدفرماتے بين هذا حديث الو مليين ليس الا عندهم سنن ابن ملحه چونکه صحاح سته میں داخل ہے۔ نیز نا درا حادیث کا ایک بہت برا مجموعه موجود ہے۔اس کئے اہل قلم حضرات نے سنن ابن ماجہ کے کی شروح لکھے ہیں۔ اہم شروح درج ذیل ہیں : مانعت اليه الحاجة · بيشخ سراج الدّين كي تصنيف لطيف ٢- آغه (٨) جلدون برمشتل ے۔ صرف ان احادیث مبارکہ کی تشریح وقفیر کی گئے ہوا جادیث صحاح خمد میں نہیں۔ مصباح الذجاجه :- يعلامه جلال الدين سيوطى كى تالف ب- جوانتها أي مخضرب انجاج المحاجم و الصعلام عبدالغي حقى محدث دالويُّ في تاليف فرمايا ۔ جس كي عربي عبارت نہایت شتاور سے ب ای شدہ این ملجة مارادا کس سندمی فی کی ایک ملمی کاوش ہے۔ ان كے علاوہ علامه ابن رجب صبلي " علامه حافظ علاؤالدين حني " في شرح ابن صاحب علامه عبدالرشيدنعماني في ماتص به الحاجة \_ علامتي محمر بزاردي في معتاج الحاجة \_ مولانا فخرائحن كنگوي نے حاشيد ابن صاجه كنام سے اورعلام عبدالكيم فان شا بجبان يوري نے سند ابد

22

صاجع یکلمی اعتبارے خوب ترکام کیا ہے جن ہے آج کل کے علماء واساتذہ حدیث خوب متنفید ہورہے ہیں۔

#### مالات امام طحاوي"

- ١- نام احر ٢- معروف نام الم طاول ٣- كنيت ابوجعفر
- المعادی کا ایناد کرکرده نب نام یول ب : احد بن عبدالسلک بن سلمه معانی الا تارکی ابتدایس
   امام طحادی کا ایناد کرکرده نب نام یول ب : احد بن محد بن سلم " سیک سلم" سیک سیک بعد عبدالملک کا د کرنیس ـ
- 0. نصبتین الاذدی الطحاوی الحنفی المصوی المصوی الحجوی و حجو ملک یمن کے معروف قبیلہ ازد کی ایک شاخ ہاک نبت ہے آپ ازدی اور حجوی کہلائے آپ کے آبادوا جداد ملک یمن کے معموف قبیلہ ازد کی ایک شاخ ہوئے۔ اس لئے آپ معری طرف منوب ہوئے۔ طحا وادی نیل کے کنارے ایک ہتی ہے اس میں ولادت کے سبب طحاوی مشہور ہوئے سفتہ فقد فقی کہا ہے۔ کا بی فقید محد شاور امام ہیں اس اس استمارے حفظی کہلائے۔
- ۲- ولادت : اسبارے میں سادات مؤرفین ہے تین (۳) أقوال منقول ہیں ۔۔۔ ۲۲۹ ھ برطابق ۲۲۳ھ ،
  - (۲) عام ه (۲) و المعلم من بالماقول الادرسة اور داجع ب-
- ۷۔ وفاق: امام طحاوی کاوصال دوالقعده است مطابق است میں ہوا است آپی تاریخ والادت لفظ مصطفیٰ ہے گئی ہے (وللمدوّ مصطفیٰ ہے سندہ مرافظ محصد ہے۔۔۔۔۔ اور تاریخ وفات محصد مصطفیٰ ہے گئی ہے (وللمدوّ الامام المفرحوم المفطاع رَجمه الله رحمه واسعة) ۔۔۔۔امام طحاؤی کوریرناامام شافعی کے پہلوش مصر (EGYEPT) کے دارالخلافہ قا ہر ہے معروف قبرستان مصبوہ اصام شافعی میں پردفاک کیا گیا ۔۔۔۔ جوآج تک مرجع عام وفاص ہے۔ائل اسلام کی فاصی تعدادروز اندسلام وزیارت کیلئے عاضری ویتی ہے۔ احضو نے بارہا زیارت ک ہے۔ عام وفاص ہے۔ائل اسلام کی فاصی تعدادروز اندسلام وزیارت کیلئے عاضری ویتی ہے۔ احضو نے بارہا زیارت ک ہے۔ اساندہ امام طحاوی کے اساتذہ میں جہال ہمیں حدیث شریف کے مقدرمشائخ نظرا تے ہیں۔۔۔ وہال علم فقہ کے مقدرات کی اماتذہ میں جات ہیں۔۔۔ امام سلم امام امان گاورامام این باجدا کی اساتذہ مدیث کے ہاں ہم سبق رہے ہیں ۔۔۔ جن میں ہے انعمل معروف شخصیا ہے اور آئمہ درج ویل ہیں :
  - ا اصام اسماعیل مُونى يه،آپ كم مول يل ان ساآپ نے سنن شافق روايت كى ب
    - امام ابو جعفر احمد حنفي أأأ. فأضى القضاة ابوحازم حنفي

سيدنا سليمان كيساني

```
علامه بونس الصدقي
                                                         علامه هارون بن سعيد
                 سيدنا يونس بن عبد الأعلى
                                                         علامه ربيع بن سليمان
                     علامه بكارٌ بن فتبيه ً ـ
                                                                                 Viii
      تفسيو عديث علم كلام ادب اورعلم الانساب من آب ويدطول عاصل تما يس كرشرت المك
       شام اور جازتك يسلى مولى فى الك التعداد جماعت في أب الساب فيفى كيا ... چندا ما و ملا يعظه مول :
                                                      علامه عبدالعزيز ميشمي
               حافظ احيد بغدادي أبن الخشاب
                                                      امام سليمان طبراني
                         ال علامه سعيد بغدادي
                                                        سيدنا حسن مصري
                         ال الويكر محمد بقدادي
                                                      علَّامه ابوالقاسم قرطبيٌّ
                      الله فاضي ابن ابي الأعوام -
    تصنیفات : حضرات مؤرضین فی تالیفات کی تعدادای (۸۰) نقل کی ہے ۔۔ جو تفسیر ، حدیث، فقد،
      كلام، اصول فقداور مناقب جيها جم موضوعات يرمشمل جي اجم تصنيفات ورج في لي اين
   شَرِحُ مَعَانِي الْأَثَارِ !i. مُشكل الآثارِ !ii. اختلاف الفقيا، !v. أحكام القرآن
  العقيدة الطحاوية .... علم عقا كدكي معروف كتاب ب معودي علماء نے إس يرخوب كام كيا ب- العقيدة
  اسلام نے علم عقا کدوکلام میں اے اساس ماخذاورلا ٹانی مرجع قراردیا ہے ۔۔۔ اس کتاب کا نام حضرت نے بیان اعتقاد
             اهل السنَّة والجماعة على مذهب فقها، المِلَّة ابي حنيفه وأصحابة مقررفرايا ب-
            الا. أخبار ابى حنيف و أصحابة ... بيكاب مناقب ابي حنيفة كنام عشهور بـ
        11. اهل فضل كے تعريفي اقوال: احل علم وفضل كے تعريفي أ قوال ورج ذيل مين:
  علامه ابن عبد البر مالكي فرمات بي كان من أعلم الناس (آپ بهت بر علاء مل عق)
أأ. الم ذهبي كلية بين : كانَ ثقة ثبتاً فقيهاً عالماً عاقلاً لم يخلف مثله ....ام طحاوي أيك تقدراوي،
 متند محدث الا ثاني فقيه، بي بدل عالم اورائتها كي ذبين انسان تصيير أن جيه أوصاف كاحال انسان ملنامشكل ب-
iii..... امام يافنمى فرمات بي برع في الفقه والحديث ..... (آپ فقداور حديث مين ماهو إلى)
```

اصام مسیوقطی کزویکام طحاوی عدیث وفقے کے امام علوم دیدیہ کی أساس اوراحادیث وآثار کا ملجا میں علاصه امتقائل فرماتے ہیں : امام طحاوی کی نظیر کسی اسلامی مسلک میں لتی ہے اور ند ہی کسی وین و غد ہب میں۔ 14

علامه سمعانی نے آپ کو اُقد قرار دینے کے بعد ایک بھے مثال شخصیت قرار دیا ہے۔

كمالات ومحاسن الم طحاوي فابتدائي تعليم الني كمريس عاصل ك عجرامام مزني (جوامام شافعي ے مشہور تلاند ویس سے ہیں ) سے علوم متداولہ پڑھنے شروع کئے علم صدیث اور فقد شافعی کی تعلیم بھی امام مزنی سے حاصل کی۔ اللئے آغاز میں امام طحاویؓ فقد شافعی پر کار بندر ہے۔ ۔۔۔۔ دوران درس امام طحاویؓ اپنی فطانت ،جدّ ت فکراور قوت استدلال كسب علم و هقه سوالات الفات جن كالمام مرزن تعلى بخش جواب ندد عيات الاوجه ے آپ نے قاحرہ ( ملک مصر ) ہے کوچ کرنے کا فیصلہ کیا .... تاکدا ہے علمی و فقہی سوالات کاحل ، اُس ز ماند کے مشبوراورصاحبان تحقیق مادات فقباً واورمشائخ محدثین عسامنے بیش کریں .....اور پر حکمت جواب یا کیں۔

علمی سفو: سیدناامام طحاوی مصرے ہجرت کرنے کے بعد مختلف محد ثین ہے اَ حادیث کا ساع کرتے ہوئے۔ مُلكِ شام مِنج .... جهال شام كے قاضى القصناة ، فقد حنى كے مشہور فقيداور لا ثانى محدّ شاعلام و ابو حداد م ورس حديث و فقہ کیلئے نماز ظہر کے بعد متمکن ہوتے تھے۔امام طحاؤی ،آپ کے درب حدیث میں شامل ہوئے۔ جب تک آپ کی علمی پیاس نه بحق - آت نے یہاں ہے واپسی کاارادہ ندکیا .... حضرت شیخ کی علمی صحبت کا اثر بیہوا " کیا مام طحاویؓ نے طرز استدلال اور تخریج مسائل کا اندازوی اپنالیا۔جوآپ کے سادات مشائع کا تھا'' ..... یوں آپ نقد فی کو ترجیح دیے لگے۔ اورآ ب كي ذبن من يحقيقت رائخ بوكن "كم بردور كمائل كا بخو بي اور كمل طل عقه حديث كأصول وجزئيات ى من مصنفد ب " مجرفقة فق اورشر يعت اسلامي من أس اعلى مقام تك ينيج .... كما بي أساتذه ،مشارخ، المعه و مجتهدين من شار مون كي .... إى وق كرمطابق طحاوى شريف تاليف فرمائي ..... يقينا امام موصوف فقدو صديث ك جمع البحوين إلى ....اورآب كمعاصرين،امام طحاوي كم مليس

11. تبديلي مسلك ال ك كي وجوه بيان ك جات ين \_ جن ش عذياده صحيح اورموافق عقل ودانش بيين : كه أ .... علامه ابوحازم كالممي وبعد اوروسعت نظر وفكر في وه لاز وال نقوش جيموز ي جن كے سامنے مسلك اوّل (اصول فقه شافعی ) كے آ فارمندل ہو گئے۔ اً مؤرّن ابن خلكان نقل فرمات بين كايك وى فالم طحاوى عن بها ا آپ فرملك فلى وكي الم المحاوى عن بها ا آپ فرملك فلى وكي المتيار فرمايا جبكة ب كمامول اوراستادام مزنى شافعى سے ؟ امام طحاوى في جواب ويا مير مامول عموما مادات دنني كا كت مطالعة كيا كرتے سے يو مي في البيل كت كا مطالعة شروع كيا جميد حنف عقد كي المحتام ، دلائل اور استنباط صسائل كا انداز ، اس قدر بسند آيا كه بى طرز استدلال ، من في ابناليا -

.... اور مير ع ذوق ووجدان في مجمع فقة حنفى كى طوف مانل كرويا".

iii مصنف طبقات فقہا یہ نے لکھا ہے کہ ایک دن دوران تعلیم امام مز نی نے دعفرت امام کوکند ذہن (غبی) ہونے کا طعنہ دیا ۔ ناراض بھی ہوئے اور کہا ''تم اس دنیا میں کچھ نہ کرسکو گئے' ۔ جس پر آپ ناراض ہوکر دمشق (ملک شام) کی طرف چل دیے ۔ جہال سادات علما، احداث سے تعلیم عاصل کی ۔ یوں آپ کا ذہن بدل گیا۔

۷ا ۔ سیدی امام عبدالعزیز ہو ھادوی 'نبراس' میں تحریفرماتے ہیں : امام طحادی نے ایک دن کتب شافعیہ میں پڑھا '' جس وقت حاملہ عورت مرجائے اس کے بیٹ میں بچرندہ ہو۔ بچرنکا لئے کیلئے مردہ ماں کے بیٹ کونہ چراجائے۔ بخلاف

سلکِ حنفید کے ' ..... جبکہ خودا مام طحاوی کووالدہ ماجدہ کا پیٹ چاک کر کے نکالا گیا تھا ۔ جس پرا مام طحاویؒ نے فرمایا '' میں اُس شخصیت کے مسلک پرچل کرراضی نہیں۔ جومیری ہلاکت پرراضی ہو''۔ ۔۔۔ اس کے بعدا مام طحاویؒ نے صدا ہے۔ احق مسلک صنفی کواپنالیا۔

۱۱. تبدیلی مسلک کی شرعی حیثیت : متعدد علمی فقهی اور تحقیقی کتب و تالیفات کے مطالعہ
 ۱۵ احقر پر جو حقیقت منکشف ہو کی ..... و و و ر رج فریل ہے :

اگرمسلک میں تبدیلی علمی وسعت مطالعہ کی کثرت دائل و براجین کی توت اوراً مت مسلمہ کی اصلاح کے سبب ہو تو یہ تبدیلی ، بالا جماع شرعاً صرف جائز ہی نہیں ، بلکہ مستحسن ہے جیسا کدامام طحاویؒ کے نظر وفکر پر آپ کے شخ علام ابوحاز م کے علمی تبخر و فقیہانه طرز استدلال نے وہ نقوش چھوڑ ہے کہ امام طحاویؒ نے محسوس فرمایا کے مسالک اربحہ میں سے مسلم حدفیہ میں دلائل و براجین کی توت ، آحادیث و آثار کی تا تیراور مملی نفاذ کے اعتبارے مسالک سے داجہ ہے۔

ii .... اگر تبدیلی مسلک کاسب مالی منفعت ،غیرملکی فندُ ز (ریال ، دینار بثمن اوردُ الرز) أغیار کی آله کاری ، حتِ جاه

اورنفسانی خواہشات کی بھیل ہو ۔ توبالا جماع پرتبدیلی جرام ہے ، اورأمت مسلمہ کیلئے باعث عار۔ آ ٹ کل کے غیرفقیہ (غیرمقلد )متعضب علما واورابل رفض ذاکرین میں تبدیلی مسلک اورمخالفت جمہور کی وجہ مندرجہ بالاامور ہوتے ہیں۔ ایسے افراد مسلم معاشر و کیلئے نہ ہی فقط باعثِ اضطراب و پریشانی ہیں ۔ بلکہ نظام شریعت اور قرآن وسنت ك استهزاء وتحقيركا سببي مودب فتدوفساددين بين فود خيسر الدين والأخوة ين-احقر كد انے صب الركى اسلاى ملك اوردينى معاشر و بي مسلم برادرى كى واضح أكثريت كى مسلك أحق ے دابسة بو اوروہ أفراد اسلامی تعلیمات اورشری أحکامات مے مطابق زندگی بسر کررہے ہوں.... اس ملک اور معاشرہ کے چندافراد کا مسلک کوتبدیل کرنا ۔ اوراقلیتی فرقہ کی حیثیت سے متعدد مختلف فیدمسائل کوزیر بحث لانا ، نہ ہی فقط قابل سراجرم مو بلکدسائل ارتداد کی روشی میں اصلاح کا اہتمام کیاجائے تاکد اُمت مسلمدان کے شرے محفوظ رہے دین کی عظمت وجلالت مسلم معاشرے میں قائم رہے۔۔۔قرآن وسنت بازیجیۂ اُطفال نہ بنیں۔۔۔وین صنیف اور شریعت منطیفرہ کی شوکت مجروح ندہو۔۔۔۔۔۔یقینا جوطبقہ قرآن وسنت کے اِستہزاا ورتحقیر کا سبب ہے۔۔۔ وہ ابانت دین کےسب اسلامی براوری اے خارج ب ارشادات البهیه (جل وعلا) میں : ادا سَمِعتُم آينتِ اللّه يُكفربها و يُستهزءُ بها فلا تقعُدوا معهم (القرآن) ولاتتخذوا آيت الله هذوا (القرآن)
 قل ابالله و آياته و رسوله كنتم تستهزئون . ان تمام آیات سے صراحة معلوم ہوا ۔۔۔ کہ جوطبقہ قرآنی تعلیمات کے استہزاء کا سب ہے۔ اُن کے ساتھ مُجالست منوع ہے ۔۔۔ اورا یے بدنصیب افراد عملی منافقت میں مبتلا ہیں۔

الله تبارك وتعالى إس نے فرقه وفتنه ے أمت مسلمه كوبالعوم، پاك و مندكے باسيوں كوبالخصوص محفوظ فرمائيں۔ اورا يے فتند پرداز أفراد كوبدايت وبصيرت بنوازيں۔ آھيين ۔

وهوالهادي ....ويهدى من يشاء الى صراط مُستقيم .... (القرآن).....

<sup>10.</sup> معانی الاثار کافن حدیث میں مقام علامہ کشمیدی کنزدیک معانی الاثار اور سنن ابوداؤدکا مقام بکناں ہے کہ یدونوں کا بیں جو تھے درجه کی بیں علامہ ابن حزم ظاہری نے اے سنن سائی کے مساوی قرار دیا ہے۔ اور آپ مؤطانام مالک اور سنن ابوداؤڈ پر طحاوی شریف کو ترجیح دیا کرتے تھے ..... اس

- المبار ے كتب أحاديث عن اس كا تيسوا دوجه ب-
- 17. خصوصیات طعاوی: احد تونیب سیدنام خادی کا طرز تریم مجتهدانه افقیهانه اور محد فانه و تقیهانه اور محد فانه محتقیق و استدلال کی شان زالی به سرتاب کی تر تیب نبایت عمره به مدیث و فقد که علاده تفسیر و قراشت کی ایم ایماث کوخوب لطیف پیرائے میں چش کیا گیا ہے۔
- ال قوی السند دوایات : صحاح ستیم جواحادیث ضعیف اسنادے مروی ہیں ۔ انہیں ام طحاویؒ نے ستعدد توی اسناد نقل کیا ہے۔ جس کے باعث طحاوی شریف توی اسناد نقل کیا ہے۔ جس کے باعث طحاوی شریف بین بہت ی احاد بیث صحیحہ الیمی موجود ہیں۔ جو ہمیں و وسری کتب بین نہیں ماتیں ۔
  - iii. بيان صالك تمام سادات المُدّك مسالك ، تفسيلا بيان فرمات بين-
- ٧- صحاح سنة مين جوا حاديث، "منقطع" بين جا "موقوف" جا" مرسل" البين ام طحاوى "متصل" اور" مَد فُوع" أساد سے لانے كى كوشش كرتے بين -
- vi. معانی الا ثار، حضرات صحاً به اور سادات تا بعین کے آثار کا ایک تلو افقدد ذخیرہ ہے۔ بہت سے ایسے آثار آیٹ نے نقل فرمائے ہیں ....جن سے دوسری کتب اَ حادیث خاموش ہیں۔
- Vii. احادیث کے طل پر مطلع کرتے ہوئے اُن کی حیثیت متعین فرماتے ہیں ..... منیز روایات کی تو ت وضعف کو درایت صدیث کی کموٹی پر پر کھتے ہوئے اپنی ماہراندرائے دیتے ہیں۔
  - viii. متعارض احادیث می تطبیق دے کرسلک حنفیکو داجع قراردیتے ہیں۔
  - ix بيان نسخ و مطلع بون كيلي كتاب الا تاريقينا ايك على محمومه --
- المجمع نظر : حكمت وفراست مين ام طحاويٌ بين الله واقع بوئ بين شريعت مطبقيره اوراً دكام فقيميه كودلاك نظريد بين من عرك كرحت آب ني برحكمت ثابت كياب وه تضرت المام كا صفود كاد مامه به به بين فقيميه كودلاك نظريد بين من عرك كرحت آب ني برحكمت ثابت كياب وه تضرت المام كا صفود كاد مامه به بين المان مين آب كو اصام هذه ما نا ب المادات محدثين في استعبدين آب كو اصام هذه ما نا ب المادات محدثين في استعبدين آب كو اصام هذه ما نا ب المادات محدثين في استعبدين آب كو اصام هذه ما نا ب المادات محدثين في المناسبة بين المادات محدثين في المناسبة بين المناسبة

- 1۷۔ معانی الاثلوکے شووج آ. علامہدرالدین مینی نے مبانی الاخباد عنی شوح معانی الاخباد عنی شوح معانی الاثناد کتام سے چے جلدوں میں ایک قابل قدر کتاب تعنیف فرمائی ہے۔
- اً معانى الاخباد هنى د جال معانى الأثاد يهي علامه بدرالدين عيني كي تصنيف لطيف ب- بس يس انهول ئ معانى الآفاد كمعزز ومحرّم رُواة برجامع بحث كى ب-
- اا نخب الاصحدون شوح صعان الافاد التي المحري على المعري النف كياب جوآ تحد ول بمشتل بها منطق المعلام على المعري ال

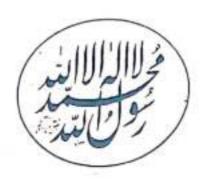





#### ضمنىفهرست

ا۔ اصطلاحات علم حدیث ۱۰ تعارف کتب حدیث ۱۰ تاریخ تدوین حدیث ۲۰ تاریخ جمیب حدیث



### اصطلاحات علم مديث

 افظ صدیث کے لغوی معنی المنتقو کلام یا بات چیت ک یں۔ علامه جو برئ صحاح مي لكست بين : الحديث اي الكلام قليله و كثيره وجمعه احاديث يعن تشلونواه مخضر ہو یا تفصیلیٰ اے حدیث کہتے ہیں۔قرآن مجید میں پیغام الٰبی ،آنحضرت عظیمے کے ارشادات اور حضرات انہیا ہو كاقوال واحوال كو حديث كانام ديا كيا بـ ارشاد فداوندي ب: واذ اسر النبي الى بعض از واجه حديثا (جب آنخضرت علي أن يوايول ات آسته بات كبي في نيز فرما يا : ومن اصدق من الله حديثا. (الله تعالى سے زياده، كس كى بات كى بوعتى ب) اور قرمايا : هل اتك حديث ضيف ابوا هيم المكومين (اللذاريات). هل اتك حديث موسى (طه). حضورانور عليه في في زبان مبارك سے اپنے لمفوظات كوفوولفظ حديث تعبير فرمايا - آپ علي في فرمايا : نضر الله اموا سمع منا حديثا فحفظه (جامع ترقدي) - نيزسيدنا عبدالله بن عبائ فرمات بين : أن كنا نحفظ الحديث عن رسول الله عليه \_\_\_ المام البندعلامة عبدالعزيز پر باروي فرماتے ہيں: لفظ حديث 🚂 حدوث و حدث ہے اخوذ ب 🖳 تحدیث ے۔ اگر حدوث سے ماخوذ ہوتو سالفظ " قدیم کی ضد" ہے۔ قدیم کے معنی: پرانے اور حدیث كِمِعَىٰ : ننے عوادض اور جديداشيا، كياب اللك نوعمر بحكو" حديث السن" اورنوسلم كو "حديث العهد با لا سلام" كماجاتا - نيز "رجل حدث" جوان آدى كوكت بي-- جديد عربي مين لفظ حديث" في ايجادات اور جديدر ين مصنوعات" كيلي مستعمل ب- علاسه ميوطي فرماتے یں : لفظ حدیث باب نصر ے بالغوی حیثیت میں سے جدید کے مم معنی ب-اور ارف احادیث مقدسنه آنخضرت علی کے مقدس اقوال اور مبارک صفات ہیں اس کئے حدیث اور غیرقد یم ہیں۔ اوراگر حدیث کاماخذ تحدیث قراردیا جائے تواسکم عنی: بیان کرنے کے بیں۔ اس حوالہ سے حدیث کے معنی ہوں گے: "وہ کلام جو ہرا جمالی اور غیرواضح کلام کو بیان و گفتگو کے ساتھ واضح کردے"۔ صدیث کی جمع" احادیث " ہے۔ علامہ پر ہاروی فرماتے جی کدونیا کے جائیات اور خلاف امیدواقعات کے حکایات اور قصہ کوئی کوقر آن نے لفظ احادیث سے تعبیر فرمایا ہے۔ فرمایا فیجعلنا بھیم احادیث (القرآن) کہ بم نے حوادث زمانہ کو کہائیوں کی صورت دے دی ہے۔

اصطلاحی معنی - عوی سادات محدثین نے اصطلاحی معنی - عوی سادات محدثین نے اصطلاحی معنی ان فرمانی ہے معنی معنی معنی اللہ ہے و افعالہ و احوالہ سینین نے و افعالہ و احوالہ سینین نے و افعالہ و احوالہ سینین نے و وغیر جس سے حضورانور علین کے اتوال ' افعال اور احوال کی کیفیت معلوم ہو کئے - علامہ ذرقانی فرماتے ہیں : کون صدیث کی ساٹھ (۱۰) انواع ہیں ۔ اور ہرایک کی تعریف دوسر سے محقیق اور جداگانہ ہے۔ معروف اقسام درج ذیل ہیں :

ا. اصول حدیث أأ. علل حدیث

ااا. درایت حدیث ۱۷ روایت حدیث

ای طرح دخرات سی از در سادات تا بعین کول عمل ادر دضا کانام می صدیت ب اس لی نظر دورت دریت کی جامع تحریف احقو کے هاں یول ہوگ : که حضود افود و حضوات صحابت اور سادات قابعین کے افوال افتعال احوال (صفات) اور دضا (تقویو) کانام صدیث ب (هو مااضیف الی رسول الله منتی اوالی صحابی اوالی تابعی قولا او فعلا او تقویرا او صفه ب (هو مااضیف الی رسول الله منتی اوالی صحابی اوالی تابعی قولا او فعلا او تقویرا او صفه ب احقو کے فزویک رب کا نبات کافر بان می ہوا سلاحضورا نور عبی به سورت دی غیر ملوصدیت ب کے حدیث قد سی کہا جاتا ہے۔ اس لئے صدیث کا سلمان کی نبات تک ہوا سطر سول الله عبی تعرف کرنام اور سماس ہے۔ اے مااضیف الی الله او الی رسوله او الی صحابی (الخ) کارنام اور سمان خوالی کی نبات کی سلمان کی اللہ کو المنام عامون کو اللہ کا میں المنام کا کارنام کو کارنام کی گئی ہے۔ کہ یہ تیوں کامات کی سامت کو کارنام کو کارنام کی سامت کی گئی ہے۔ کہ یہ تیوں کامات کی سامت کو کارنام کی گئی ہے۔ کہ یہ تیوں کامات کی النام کردائی کورٹ دھاوئی حدث دھاوئی دھاوئی دھاوئی کہ دیور کے دوالہ ہے بھی کی گئی ہے۔ کہ یہ تیوں کامات کو حدیث افر اور خبو کے دوالہ ہے بھی کی گئی ہے۔ کہ یہ تیوں کامات کو حدیث افر اور خبو کے دوالہ ہے بھی کی گئی ہے۔ کہ یہ تیوں کامات کو حدیث افر اور خبو کے دوالہ ہے بھی کی گئی ہے۔ کہ یہ تیوں کامات کو حدیث افر رخوین افر رخوی کے دوالہ ہے بھی کی گئی ہے۔ کہ یہ تیوں کامات کو دورت کی دورت کو دورت کو دورت کو دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کو دورت کی دورت کی دورت کو دورت کی دورت کو دورت کی کی کی دورت کی دورت

نے مدیث اور اثر کو متراوف قرار دیا ہے۔ جبکہ عموی شراح نے حدیث و اثر میں فرق کرتے ہوئے حدیث کا طلاق احادیث موقوفه (منسوبه الی کا طلاق احادیث موقوفه (منسوبه الی النبی) پر اور اثر کا اطلاق احادیث موقوفه (منسوبه الی السحابی) و مقطوعه (مرویه عن التابعی) پرفر ایا ہے۔ ای طرح حدیث اور خبر کی بات بھی دو (۲) متفادا تو ال مروی ہیں : (۱) حدیث و خبر دونوں متراوف ہیں۔ (۲) حدیث خاص ہے آخضرت مثان اور علی استان کے ساتھ۔ جب کہ خبر عام ہے کہ اس کا اطلاق سلاطین مملکت ، انبیا ، سابقین اور علی شخصیات کی متندو نیر متندروایات وامر ائیلیات پر بھی ہوتا ہے۔

7. اصطلاحات دیث: سند حدیث: کمات دریث کوروایت کرنے والے معنی است دریث کوروایت کرنے والے معنی است کرنے کا است کرنے کے جی ۔ معنی است کا مسلسل وار مسلسل اسماء کرای کوسند صدیث کہا جا تا ہے۔ اورا سناد کے معنی سند بیان ماتح رہے جا تیں۔

7. متن حدیث: وہ مقدی ومبارک کلمات جوافقاً مسند کے بعد بیان ماتح رہے جا تیں۔

- حضوت صحابی : وہ مقدی و بانصیب انسان کامل 'جس نے بحالت ایمان حضورانور علیہ کے رخانت ایمان حضورانور علیہ کے رخ انور کی زیارت کی۔ اورای ایمانی شان میں وصال فرما کر جنت برس میں داخل ہوئے۔
- قات منابعي : وه خوش بخت انسان جي حضرات صحاب كى ملاقات كاشرف حاصل بهوااورا يمان كى حالت مي و فات يا ئى
  - قیع قابعی وہ خوش قسمت محص جس نے بحالت اسلام کسی حضرت تابعی سے ملاقات کی اور فوت بوا۔
- حدیث نقریوی : کی حضرت سحائی یا جناب تابعی نے آنخضرت عظیمی یا حضرت سحائی کی موجودگی میں خیرکی گفتگوکی یا عمل صالح کیا۔ آپ عظیمی خاموش رہ ہوں۔ نہ توثیق فرمائی ہونہ روید۔
- السحاح سف علم حدیث گاایی چه (۱) کتابی جوجمبور سادات محدثین کے بال سندوستن حدیث کے حوالدے بقیندتمام کت احادیث احادیث اعلی بین جیے : صحیح بخاری مجیح مسلم، جامع ترندی بنن ابی داوؤد بنن سائی اور سنن ابن الجد کے مؤطا امام مالک شریف کو سحاح سن میں سائی اور سنن ابن الجد کے مؤطا امام مالک شریف کو سحاح سن میں شائی اور سنن ابن الجد کے مؤطا امام مالک شریف کو سحاح سن می مادر کے بین محیح بخاری اور مسلم کے علاوہ سحاح سند کی دیگر کتب میں سحیح بست بندوں درجوں کی احادیث موجود ہیں۔ جن کی تشریخ وقوضی مرایک صاحب کتاب نے این اندازے دوایت حدیث کے بعد کردی ہے موجود ہیں۔ جن کی تشریخ وقوضی مرایک صاحب کتاب نے این ارت مشائح اہل بہشت کے تدریکی وروحائی الم سنت کے تدریکی وروحائی المیں میں ادات مشائح اہل بہشت کے تدریکی وروحائی المیں میں میں ادات مشائح اہل بہشت کے تدریکی وروحائی المیں میں ادات مشائح اہل بہشت کے تدریکی وروحائی المیں میں میں ادات مشائح اہل بہشت کے تدریکی وروحائی المیں میں میں دوروحائی المیں میں میں دوروحائی میں میں میں میں میں دوروں کی مدریکی وروحائی میں میں میں دوروں کی مدریکی میں میں دوروں کی مدریک کے نصاحب کتاب کے نصاحب کتاب کے دوروں کی مدریک کے نصاحب کتاب کے دوروں کی مدریک کے نصاحب کتاب کے نصاحب کی نصاحب کتاب کے نصاحب کی نصاحب کے نصاحب کی نصاحب کی نصاحب کے نصاحب کی ن

ذوق اور معفرات محدثین کے فرامین کے تناظر میں'' مؤطاا مام مالک مؤطاا مام محدّا ورطحاوی شریف 'صحاح میں داخل بیں۔اس لئے صحاح سند (۲) کے ساتھ ساتھ صحاح تسعہ (۹) کی اصطلاح ، طالبان واساتذہ طدیث بالخصوص خانقا ہی وین مدارس اور روحانی تقلیمی مراکز کے لئے زیادہ موزوں اور نہایت مرغوب ہے۔

2. عنوان دديث آخضرت علي كاذات مطهره مم مديث كاموضور به معنوات معله مديث كاموضور به معنوات معنوات مديث مديث مديث مديث مديث النبي الن

عوض و غایت: سادات محدثین نے اپنا نوق و وجدان کے مطابق می مدیث کی غرض و غایت کو درج ذیل انداز میں بیان فرمایا ہے :

i. ونياوآ خرت يس كامياني وكامراني - الفوز بسعادة الدارين -

ii. آخضرت علي كمقبول دعاوَل مِن شموليت - حصول ادعية النبي علية ولله -

iii. حضورانور علين كالله مي قبل وقال مين حصول لذت مي آخري قول ابل ذوق اورار باب تصوف كا ب-

iv. التميز بين الصحيح والسقيم .iv

مولا نامحرذ کریا کا ندهلوی فرماتے ہیں : کیلم حدیث کی تعریف کا ظلاصہ قدید ہے ، موضوع کا

فلاصہ عظمت ہے ، غرض وغایت کا خلاصہ لذت ہے۔

حدایت و نعمت خداوندی میں۔

— مشہور مشتشرق کب نے عمرہ بات کبی کدھدیث ،معنوی لطافت ،ظاہری بلاغت اور روحانیت ونو رانیت میں اس قدر بلند کلام ہے کداگر میں کلام (احادیث مقدسہ) قرآن مجید میں شامل ہوتا تو خاص فرق نہ ہوتا۔

۷۔ اہمیت و فضیلت ۔ علم حدیث کے فضائل بے شاروان گنت ہیں۔
 حضرات اسمی حدیث و فقد اور اہل باطن وصلاح کے چند گراں قدر ملفوظات ورت ذیل ہیں :

أ. سراج الاسام الائمة حفزت اصام اعظم العظم الوضيف فرمات بي كرقر آن مجيد كى اساس سنت مطهره ب-اس.
 لئے سنت مطهوره واحادیث مقدسہ كے علم كے بغير قرآنى علوم ومعارف كو مجسنا بالكل نامكن ب-

اأ. سيدنااهام صافت فرمات بين كما تخضرت علي في إحاديث مقدسك عالم معلم اور صنعلم كيلي غير معمولى دعا مي فرمائي بين - لبنداان مقبول دعاؤل كي بركت كي سبب علم حديث كوتمام عنوم پرب پايال فضيلت حاصل ب اأأ. - سيدناامام الامصار حضرت اصام مشاهند فرمات بين كدا حاديث مقدسة قرآن كريم كي مستندشر حبين - لبندا علم حديث كي تعليم وتعلم كي بغير علم قرآن كا حصول ناممكن ب -

امام البندسيدى علاصه عبدالعزيز بو هادوى فرماتے بين كيظم حديث، خلافت نبوت اور دراشت رسالت بها استان ا

\_\_\_\_\_ نیزلفظ حدیث اورای م اخوذ بهت کلمات خود صورانور علی نے اپی مقدی زبان سے اوا فرمائے ہیں جیسا کہ مغروف حدیث مارک م من حفظ علی امنی اربعین حدیث ای طرح آپ کا ارشاد گرای ہے: حدثوا عنی و لاحوج (جامع الترمذی).

۸- آداب علم حدیث: طالب صدیث کیلے درج ذیل آداب کی رعایت نبایت ضروری به الحدیث کوماصل کرے
 ۱- اخلاص و للهیت: محض رب العالمین اور رحمت للعالمین کی رضا و خوشنودی کیلے علم صدیث کوماصل کرے

- دعا و منصوع اللب حديث كمل دورانيد من برآن نبايت خشوع وخضوع في أيزوى اوركرم مصطفوی علین کاطالبرے۔ نیز ماثوروعاؤں اورادعیہ سحر گا ہی کاخاص اجتمام کرے۔
- مسنون صورت وسيرت : طلب وتعلم حديث كزماند وقت وصال تك اعمال سنونداور معمولات صالح (سادات مشائخ) كايابندرب-
- اشتغال بالحديث علم حديث حصول بن تمام توت صرف كرے، ضياع وقت اجتناب كرے
  - محصول علوم آلبه: علم حدیث کے علیم وتعلم نے بل تمام متعلقہ علوم وفنون کو ضرور حاصل کر لے۔
- ادب واحقدام: حضورانور علي دهزات سحاب سادات تابعین اور تمام اساتذ و كرام كا سائـ مقدسہ کونہایت ادب وعقیدت سے بولے۔ان سے کامل محبت وعقیدت رکھے اور ہمیشان کیلئے دعا گورے۔ نیز
- كتب احاديث كو بميشه باوضواد المي باتحديس تقام سيند الكائر ركار بابروحانيت كم بال كتب احاديث کو بے وضو ہاتھ دلگا نا مکر وہ ہے۔ نیز کتب ا حادیث کوپس پشت رکھنا اور فیک نگا نا بدھیبی ومحروی کی علامت ہے۔
- ب عمل بالحدیث: احادیث مقدسہ کے کم کی بقد رکمل کرتا چلا جائے۔حضرات محدثین اے زکو قصدیث ے موسوم کرتے ہوئے حفظ حدیث کے لئے اے ضروری قرار دیتے ہیں۔
  - من علم: جع جع احادیث مقدر کھتا جائے آئیس آ گے انسانیت یں پھیلاتا چلا جائے۔
- ۹۔ صبر واستقامت : ولجمعی اور لگن کے ساتھ حصول علم میں مصروف رہے۔ ہم عصرطلب محترم اساتذہ اور ا فراد خانه کی جانب سے زبانی اور عملی تادیب سرزنش اور طعنه زنی پرصبر کرتے ہوئے استقامت واستقلال کے ساتھ یر هائی جاری رکھے۔ نیزان کیلئے دعا گور ہے۔
  - انتها، سند اور نسبت کلام کامتبارے مدیث کی تین (۳)قمیں ہیں:
    - وہ حدیث جوحضورا کرم علیہ ہے مردی ہو۔ حديث مرفوع i
    - . و و اثر جو حضرات صحابةً كى جانب منسوب بو-حديث موقوف -.ii
- و وروایت جوسادات تا بعین کے منقول ہو۔ حديث مقطوع:-.111

احقو کے مذد یک تین (۳) کی بجائے چار (۳) تشمیں بنانازیادہ بہتر ہےاور چوتھی (۳) تسم حدیث قد سے کی ہے کدوہ صدیث جوخالق ارض وساء کی طرف منسوب ہواور سلسلۂ سنداللہ تبارک وتعالیٰ تک جا پہنچتا ہو ۹۔ تعداد دواۃ اور ناقلین کی قلت وکثرت کے اعتبارے حدیث کی یانچ (۵) تشمیس تیں ا

اً حدیث صقواقد: وه حدیث مبارک جے ہرزمانہ میں ایک(۱) بہت بری جماعت روایت کرے جن کا کسی جماعت روایت کرے جن کا کسی جموث برا تفاق کو کال سمجھے۔ قدواقد کی جار (سم) تسمیں ہیں :

ا۔ تواقد اسفاد: یعن ایک عدیث مقدی جو مختلف اساد وطرق سے مروی ہو۔ جیسے مسلح علی المخفین کی اعادیث متواترہ ۔ جنہیں تمیں (۳۰) سے زائد حضرات صحابہ نے قال فرمایا ہے۔

۲- تواقد طبقه: لین ایک (۱) جماعت یا ایک (۱) زمانے کاوگ دوسری (۲) جماعت یا دوسرے
 ۲) زمانے کے افراد سے بغیر سند بیان کئے کوئی بات نقل کریں۔ جیسے قرآن مجید کی آیات اور سورتیں۔

۔ قواقد عمل - حضوراکرم علی کے زمانہ ہمارے دورتک ایک (۱) بہت بوی جماعت کا کسی کمل پرکار بندر ہما۔ جیے وضو کیلئے مسواک ازان ، نماز اور عبادات کی کیفیات اور مسائل شرعتہ جس اتباع و تقلید وسلیم اس معنوی جماعت کی بات اور واقعہ کو مختلف کلمات سے بیان کرنا اور اس جس سے کی ایک حقیقت پر سب کا متنق ہونا۔ جیسے سیدی حضورا کرم علی کے کا صاحب مجزات کیرہ ، نبی ورسول ہونا۔ امام عظم ابوضیف کا تمام اعتم ابوضیف کا تمام اعتم اور آتی ہونا۔ اے تو اثر قدر مِشترک بھی کہتے ہیں۔

ii حديث مشمود: الي روايت جسكفل كرنے والے رواة جرزمان من كم ازكم تين يا تين سے زائد جول

انا خبو مستفیض - ووحدیث جس کے راوی از اول تا آخر ہرز ماند میں برابر ہوں۔
 لعض حضرات فقہا یُ وحد ثین کے زدیک خبر شہور اور خبر ستفیض میں کوئی فرق نییں۔ دونوں (۲) ہم معنی ہیں۔
 انا خبو عذیو :- جس صدیث مبارک کے ناقل ہرز ماند میں دو (۲) اساتذہ حدیث ہے کم ند ہوں۔

اگر کسی زبانہ میں دو(۲) سے زائد ہوں تو بہت بہتر ہے۔

خبو غویب - سللة عدیث بر کبیل صرف ایک (۱)رادی بواے حدیث فود بھی کتے ہیں آخرى عار (٣) قتمين اخباد احادين اور برايك و خبد واحد كباجاتا ، والورق العدى تعريف يه تفہری کدایسی روایت 'جس میں متواتر کی جملہ شرطیس یا کوئی ایک(۱) شرط موجود نہ ہوخواہ روایت کرنے والا ایک(۱) مفرق بویادو(۲)یادو(۲)ےزاکد خبر صقوات مفیدیقین ب-جبک اخبار احاد مفیدظن-خروا صدى صفح ادااور تلاوت سند كا عمبار عدو (٢) تسميل مين : صفف ، صلسل

معنعن : ال عديث كوكت من جس كي سند من لفظ عن آيا مو-

 مسلسل: المحاحديث جس كى سند جن كلمه عن شهو نيزادا نيكى كلمات يا راويول كى صفات ایک بی طرح کے ہوں۔جیسے احادیث مقدسہ کی عمونی اسناد۔

1. سند اور طریق روایت کا عتبارے مدیث سات (۷) اقتسام پر مشتل ب

حدیده متصل : وه حدیث محترم که جس کی سند حضورانور عظیفی تک موتیوں کی بار کی ما نند جزئ ہوئی ہواور درمیان کا کوئی راوی کمی زیائے میں ساقط نہ ہوا ہو۔

حديث مسند: و وحديث جس كى سندحضور انور عليه ك حابيجي مو-

احقويحو منداورمتصل مين فرق معلوم نه ہوسكا۔ شايد حديث متصل مين اتصال حقيقتا بھي ہوتا ہے اور ظاھرا بھی جبکہ مندمیں بظاهراتصال معلوم ہوتا ہے مکن ہے کہ هیقتا اتصال سندنہ ہو۔ (یہ بات شرح نخبة الفکر کے مطالعہ ہے معلوم ہوئی۔ واللہ اعلم) بہر حال مندومتصل ہم معنی ہیں اور ان کا مدلول آیک (۱) ہے۔

نیز احقد کے مؤدیک مندمی انتاے سندی نبت حضورانور عظیم کی طرف کرنا درست نبیس بلکدوه حدیث بھی مندہ جس کا منتھی حضورا کرم علیہ ہوں یا حضرت صحافی ہوں یا جناب تابعی ۔فافہم فقد بر۔ حديث منقطع: - ايىروايت جى كى مندايك (١) ياايك عزائد مقامات عرى مولى نهو-

حديث معلق - اليى روايت كرجس كى سندمبدو يصنقطع موكدابتدائي ايك(١)ياايك(١) ي زائدراویوں کے نام حذف کردیئے گئے ہوں جسے تعلیقات بخاری اورا حادیث مشکوۃ شریف۔ حدیث معضل - جم صدیث کی مندی دویادو سزا کردادی معافی اکنفی عذف کردیئے گئے ہوں
 حدیث معضل - ایک صدیث جسے آخری دوا آسے اساء وحذف کردیا جا سٹا کو لی جنا ہے ہی فرمائی قال رسول اللہ ہیں محددا کو یا جنا ہتا ہی نے دھنر آسیائی کے دھنر آسیائی کے اسم مبارک وحذف کردیا ہے۔
 حدیث مُدلس - ایک حدیث جم کا داوی اپنے شخطے کی اسماذ کا نام حذف کردے۔
 حدیث مُدلس - ایک حدیث جم کا داوی اپنے شخطے کی تعمیل ہوئی چاہیئیں نے کہ صدیث منقطع ۔ گیا اصلا انسال مند کے اعتبارے صدیث کی دو(۲) قسمیں تخمیر یں۔ (۱) مُنتصل (۲) منقطع ۔ پیم منقطع کی چار (۳) قسمیں بیں (۱) معلق (۲) معضل (۳) صوسل (۵) صدیس۔

11 قابل حجت هونے يانه هونے كانبت عديث كرم كى دو(٢) فتمين بن

i. حدیث مقبول:- وه صدیث کرجس کردی را کل کرنالازم ب\_

ii حدیث مردود: جوهدیث بودکی فی اشکال کے قابل ممل ندر ہے۔ دوست مقبول کی چھ (۱) قسیس میں :

إ- محج لناته ۲ صحح لفره

ع. حسن لغيره ٥. حديث معروف ٦. حديث محفوظ

1- صحیح اخاف - وه صدیث که جس کے تمام راوی عادل اور کائل الحفظ ہوں ۔ نیز اس کی سند متصل ہو عادل وساحب عدالت) کا مطلب ہیں کہ دہ راوی صاحب تقوی وتقدی ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، گناہ کیر و کامر تکب نہ ہواگر کوئی ایسا گناہ سرز دہ وجائے تو تو بہ کرلی ہو صاحب مروت ہو کہ اسباب فسق و فجو راوراسلامی معاشر و کے معیوب امور سے پر ھیز کرتا ہو۔ کامل الحفظ (صاحب صبط) کے معنی ہیں کہ راوی نہایت مجھدار ہو، تو ی حافظ رکھتا ہو۔ تا کہ حدیث مبارک کے کلمات کلمل اور سے پاور کھ سکے۔

۲- حسن اخاقه: این حدیث جس می صحیح کے جملہ شرا نظام وجود ہوں فقط راوی کا ضبط قدرے خفیف ہو۔ متعقد مین سے حدیث حسن کی تعریف مختلف اتوال سے منقول ہے جیے امام ترندی کی تعریف جمہورے مختلف ہے۔
 ۳- صحیح لغیرہ: ایک حدیث حسن جومختلف اسناد سے مردی ہو۔ کدراوی کے حفظ میں کی کے سبب

صحت حدیث میں جو تفت پیدا ہوئی تھی اس کی تلا فی کثر ہے طرق (اسناد ) ہے ہوجائے۔ حسن لغيده . ووحديث غيرمتبول جوكثرت طرق كيسب قابل جحت بو-

حدیث معروف می محری ضد ہے یعنی وہ صدیث جس کاراوی ثقداور مضبوط حافظہ کا عالی ہو۔

محفوظ - شاذ کے معارض ہے کہ وہ حدیث جے ایک انتہائی بااعماد تقدراوی روایت کرے

سادات محدثين كے هاں كى حديث كومقبول بنانے يامانے ميں درج ذيل قرائن محدومعاون بوت

(۱) وہ حدیث جو مجھین میں موجود ہو۔ (۲) جوحدیث سے کے معارض ندہو۔ (۳) ایس سندے مروی ہوجوضعف علل سے خالی ہو۔ (۴) جس کے راوی سادات ائمہ صدیث وفقہ ہول۔

حديث صردود :- عديث غيرمقول (مردود) كي دى (١٠) فتمين بن

حدیث ضعیف :- وہروایت جس کاراوی جھوٹایا فاس یا حافظ کے اعتبارے کمزور ہو۔

حدیث موضوع : ایسےراوی کی روایت جس پرمن گھڑت روایات بیان کرنے کا ثبوت ہو چکا ہو

حدیث متروی: ایسےراوی کی صدیث جواین عموی گفتگواور تحریر وتقریر عمی غلط بیانی سے کام لیتا

ہو۔ جا بے فقل احادیث میں مختلط ہو یا نہ ۔ نیز وہ روایت جو درایت حدیث کے خلاف ہو۔

حدیث معکو : ایےراوی کی روایت جو معفل یا بدکار ہوئے کےسب بیان حدیث میں عموما غلطی

كرتابوله نيزوه حديث بهي منكر ب جس كاراوى ضعيف بو اور بيان حديث مين تفدرواة كى مخالفت كرتابول

حدیث شاذ : وهروایت جس کا ناقل تقد ہونے کے باوجوداینے سے زیادہ تقد کی مخالفت کرے۔ اور دونوں ( ثقه واوثق ) ہے روایت شدہ احادیث میں مفہو ما تعارض ہو۔

حدیث معلول: ایسراوی کی حدیث جووہم میں متلا ہوجائے۔ اورمتن وسندکو سیح طرح بیان نہ كريك ات حديث معلل بحى كت ين-

حدیث مضطرب :- راوی مدیث سندیامتن می ایاا ختلاف پیدا کردے که ترجیح اور تطیق کی کوئی صورت ندبن یائے۔ اختلاف متن کی صورت میں حدیث صصحت بالصقن ، اوراختلاف سند كي صورت من حديث مضطوب السند كبلائ كي-

احقو کے فردیک صدیث ضعف اور مندرجہ بالانو (۹) اتسام کوایک دوسرے کاتیم بنا کا درست نہیں۔ بلکہ ان جس سے بعض اقسام حدیث ضعف کی تعمیل ہیں نہ کہتیم۔ چونکہ اصطلاحات میں مناقشہ درست نہیں۔ نیز اصول حدیث ایک نقلی علم ہے۔ حضرات مؤلفین اور اساتذ و صدیث نے جس طرح بیان فرمایا۔ ویسے ہی اسے تقل کردیا گیا ہے۔ طالبین حدیث اصطلاحات بالاکویاد کر کے اپنی کا میا لی کو تقین بنائمیں۔

مندرج بالانسيم تعريف اوراصطلاحات كو سادات محدثين في الداز ي محى بيان فرمايا ب كركس مديث كوروكر في (مردود، غير مقبول بجحنے) كي تين اسباب بوتے بين : (۱) استفاط سند (۲) طعن (۳) جوح با تقبار استفاط سند مديث مردودكي بائي (۵) سميس بين معلق موسل معضل منقطع مدلس با تقبار طعن اور جوج (راوى مديث غيرعا دل سوء الحفظ يا غيرصالح ب) مديث مردودكي وس با تقبار طعن اور جوج (راوى مديث غيرعا دل سوء الحفظ يا غيرصالح ب) مديث مردودكي وس المحديث مصحف -

- سمی حدیث کے قبول یا رو ، جرح یا تعدیل میں اصول درابیت مجمی منظرر کھے جاتے ہیں جو ورث فیل ہیں کوئی روایت قرآنی آیت یامتندحدیث کےخلاف نه ہو۔ (1)
- مشہور تاریخی واقعہ کے خالف نہ ہو۔ (۳) قانون اور تقاضائے فطرت کے معارض نہ ہو۔ (r)
  - سمى مديث كالحكم إنساني طاقت سے باہر ندہو۔ (~)
- حدیث کاواقعہ جس قدرمشھور یا کثیر الموقوع ہواس کے بیان کنندہ جی ای طرح کثیر تعداد جس مواں۔ (a)

### سادات محدثین و اساتذہ صدیث کے **صواتب و مدارج** کی ترتیب کچھ ہوں ہے:

- وہ خوش بخت جوا عادیث مقدسہ کی تلاوت ہتلم اور حصول کاارادہ کر لے۔ (۱) طالب :
  - (r). مسند: وه عالم جوصرف احادیث مقدسه کی اسناد کو بیان کرتے ہول۔
- (r) محدث : وه خصیت جنهیں ایک ہزارا حادیث سندومتن کے ساتھ از برہوں نیز کتب اعادیث کو سبقا بڑھا ہو
  - (٣) حافظ: وه محدث جن كوايك (١٠٠٠٠) لا كه احاديث مقدسه يا د بول -
  - و واستاذ حدیث جنهیں تین (۳) لا کھا حادیث متن وسند کے ساتھ حفظ ہوں۔ (٥) حجة :
- وه امام مقتدر جوتما می احادیث مقدسه بمع سندومتن ٔ جرح وتعدیل ٔ شان نزول اور تاریخ (۲) حاکم:
  - وقوع کے عالم و حافظ ہوں -
- وه استاذِ عدیث جوشری احکام اور ضروری مسائل کاحل است مسلمه کے سامنے پیش کریں۔ (٤) فقيه :
  - قرآن وسنت سے استنباط کریں۔ اور احادیث متعارضه میں تطبیق دیں۔
- (٨) محقق: اليحضرت محدث وفقيه جوسادات مفسسرين ، محدثين اورفقها أركم متضادا قوال وآراءكو سلجها مين، قابل عمل بنا كين - نيزوه فخصيت تطبيق، ترجيح، استناطا حكام اور رفع تعارض كي مابر بو-

### تعارف كتب مرسي

علم حدیث چونکہا کیک (۱) مخدوم ومحبوب علم ہے۔اس لئے سادات مشاق نے اپنے اپنے وق ووجدان کے موافق' کتب احادیث تصنیف فرما ئیں ادرانہیں مختلف چالیس (۴۰۰) القابات سے نوازا۔

چنرشداول اورمشہور اقبام کے نام ہوں ہیں : جامع 'سنن 'مسند'معجم 'موسل 'جوء ' ادبعین 'مستدرک ' مستخرع ' غریب 'موضوع ' ثلاثی ' دساله ۔

العقائد و الاحكام و الاداب و النفسير والتاريخ و المناقب و الفتن . ايى كتاب عديث من العقائد و الاحكام و الاداب و النفسير والتاريخ و المناقب و الفتن . ايى كتاب عديث جسي مع مع مع مع مع العالم المعديث بمعابواب على محمل بمول اوروه كتاب برت، والب تغيير ، وقائد فتن المراط (علامات قيامت) احكام اورمنا قب برختمل بود (۱) سيوت : حضورانور علي كل عيات مقدر اورجها دوغ وات ومرايا كي بار اعاديث (۲) أداب: ادب كي جمع معاشر تي آ داب ومعمولات كي روايات (۳) معاد عقيده ، ايمان ولم كلام كروايات (۳) عقاد عقيده ، ايمان ولم كلام كروايات (۳) معنون اورفرقول كي فيش كون اعاديث روايات (۵) منتن : قيامت تكرونما بوخ والحواقعات ، فتنول اورفرقول كي فيش كون اعاديث .

(۲) الشواط: علامات قیامت کی بابت روایات (۷) احتام: منائل فقهید کی مافذوا مای

احادیث (۸) مناقب: فضیلت ومنقبت کی روایات ان آنه (۸) مضامین کوایک شعر می یون فُم کی گیا ب نام در استان انتخام و مناقب گیا ب نام در انتخام و مناقب انتخام و مناقب

جیے سے بخاری اور جامع ترندی ۔البت سے مسلم کے بارے میں حضرات محدثین کی دو(۲) الماء ہیں۔ کیونکہ اس میں تغییر کی احادیث بہت لکیل ہیں۔ کتب احادیث میں سب سے پہلی جامع کتاب جامع معسر ہیں راشد ہے

٧- السنن: موتخريج الاحاديث على ترتيب ابواب الفقه.

ایی کتب جنہیں ابواب عقدید می موقیب پرمرت کیاجائے کداس میں کتاب الطبارہ (ااوضوء) ہے کتاب الوصایا تک کی احادیث موجود ہوں۔ تدوین احادیث کے ابتدائی دور میں اس طرح کی کتب کو ابواب اور مصنف

ے اقب ہے یادکیا جاتا تھا۔ اس نوع میں اور استعملی اور محقاب الافاد لابعد حضیفہ کوشرف اولیت حاصل ہے اسلام سے حسن بیانی واروز برتر ندی اور این باجشریف بسنن ہیں۔ کتب احادیث میں سنن ابن جرت بسنن ویج میں سنن ابن جرت بسنن ویج میں سنن ابن جرت بسنن ویج میں سنن اور شخص سعید بن منصور بین جرائے اس لقب کی ابتدائی کت ہیں۔ سنن بدیشقی بسنن داری بسنن داری بسنن ورقط نسی اور سنن میں بعض موجود اس وی معروف کت ہیں۔ اور معسنن میں بعض موجود اس وی کی معروف کت ہیں۔ اور معسنن میں بعض موجود ہوتی ہیں۔ اور معسنن میں بعض موجود ہوتی ہیں۔ نیز جامع اور سنن کے مامین عصوم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ لیعنی جامع عام ہوتی ہیں جامع تر مذی کو حاصل ہے کہ ووسنن بھی ہاور جامع ہیں۔ اور جامع ہیں۔

مسند: موماذكر فيه الاحاديث على ترتيب الصحابة ...

مندی جمع مانید ہمند صحابه کی وہ کتاب کہلاتی ہے جس میں الدیث کو دھزات صحابه کی توقیب سندی جمع مانید ہمند صحابه کی توقیب کے موقیق اللہ جمع کیا گیا ہو۔ یعنی ہر صحابی رسول عظیمی کی روایات کو الگ الگ جمع کیا جائے خواہ وہ روایات کی عنوان اور باب ہے متعلق ہوں۔ حضرات محدثین کے نزدیک ترتیب صحابہ کی جاد (ع) صور قبیل بی

i حدوف تعجی کا عتبارے۔ مثلاً سیدنا انس اورسیدنا ابو بکر کی روایات کو پہلے قل کیا جائے۔

ii. صحابرام کمقام صرفیه اور عظمت کاظ سند مثلاب به بهامادات خلفا اراشدین بهامادات خلفا اراشدین بهرمضرات عشده مبشدة ، بهراصحاب بررکی روایات کوفل کیاجائے۔

iii. نقدم اسلام اور سامضیت من الاسلام کاعتبارے متقدم الاسلام سادات سحابی روایات کو پہلے اور متا خرالا سلام معزز صحابہ کی روایات کو بعد میں تجریر کیا جائے۔

10. قبائل کی صفیدت کے اعتبارے ۔ یعنی افضل قبائل کی روایات کو پہلے مفضول قبائل کی احادیث کو بھلے مفضول قبائل کی احادیث کو بعد میں زینت قرطاس بنایا جائے۔ احضو کیے مذدید جمی حیثیت ہے بھی مند میں احادیث کو جمع کیا جائے ۔ سب سے پہلی مند مصفد اصام اعتقام کیا جائے گا۔ سب سے پہلی مند مصفد اصام اعتقام ابوضیف ہے۔ اور معروف کت میں مند نعیم بن حماد ، مسند امام شافع اور مندامام احر بن ضبل ہیں۔

1. معجم: موما يذكر فيه الاحاديث على توقيب المشائع" -الي كتاب جس من كوئى محدث النا الذا الدرشيوخ كى ترتيب برا عاديث كوقل كرے - بجرترتيب شيوخ كى



وی عار ( س) میثین بی جو پہلے مند کے ذیل می ترتیب سحابہ کے عنوان سے گزری ہیں۔ فی الحدیث مولا ناز کریا کی تحقیق بیدے کہ جم کی مندرجہ بالاتعریف درست نبیں بلکہ صعبع وہ کتاب ہے جے حروف تهجى كاعتبارے مرتب كيا گيا ہو۔خوا ويرتب حضرات سحابة كے المتبارے ہويا اسا تذووشيون کے اعتبارے۔ اس تحقیق کی رو ہے جم اور مندمیں عموم نصوص مطلق کی است ہوگی۔ سلسلے میں جو کتا بیں لکھی گئی ہیں ان میں امام طبر انی کی تین ( ۳ ) سعاجم از حدمعروف ہیں : المعجم الكبير ' المعجم الاوسط ' المعجم الصغير . 0. موسك: الى كتاب مديث جم من مرسل اعاديث وجمع كرديا كيابور مرسل كى جمع مراسبیل بے بصے مراسل ابوداؤر ۔ پھر حدیث صوسل کی دو (۲) اصطفاص میں : . حضرات محدثین کی اصطلاح بیہ ہے کہ جناب تا بعی ، حضرت صحابی کا واسطہ حذف کرتے ہوئے کسی روایت كوبيان كريس - جيسے امام ابن سيرين سيدنا ابو برايره كاسم مُبارك عذف كركے فرمائي هال هال دسول الله الحىم سل احاديث سادات ائمي كزرديك جحت ميں۔ اصطلاح فقہا میں حدیث مرسل حدیث منقطع کے مترادف ہے یعنی سندحدیث میں کسی واسطے کوچھوڑ وینا۔ جزء :- ايما مجموعة جس مين ايك مئله كے متعلق تمام احاديث جمع كردى جائيں \_ جيامام بخاري كى جزء رفع اليدين المام يهي كى جزء القرأة اورعلام تشميري كم تعدداجزاء \_ اس كادوسرانام دساله بحى ب هن صايحهم هنيه اربعون حديثا ۔ العين كمعن" چبل مديث" كے ہيں۔ اصطلاح علم حدیث میں اربعین اس کتا بچے کو کہتے ہیں۔جس میں مصنف کسی ایک باب یاموضوع یاروز مروکی ضروریات یا تہذیب اخلاق کے بارے میں جالیس (۴۰)ا حادیث کونقل کریں ۔ جینے اربعین بہتی، اربعین ملاعلی قاري ، اربعين نووي اور اربعين علامه پرهاروي - بشارسادات محدثين في اد معينات پرخوب كام كياب-مستدرك :- تخريج الاحاديث مع بيان شرائط المعتبره عند المصنف و لم يخرجه متدرک علم حدیث کی ایسی کتاب جس میں کسی دوسری کتاب ہےرہ جانے والی روایات کوجمع کرویا جائے بایں شرط کہ بیروایات ترتیب وتخ تا اورشرا الط وقیود کے اعتبارے پہلی کتاب کی روایات کے مطابق ہوں جیسے متدرک

| ا، م حاکم بیات معدد دهنرات محدثین نے متدرک پرکام کیا ہے۔<br>ا، م حاکم بیات معدد دهنرات محدثین نے متدرک پرکام کیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ارم ما م. مستخرج - تخريج الاحاديث مع الاطلاع على الماخذ.  9- مستخرج - تخريج الاحاديث مع الاطلاع على الماخذ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>۹- مستخرج - تخریج الاحادیث مع الاطلاع کی میں بیان کر دوا حادیث کی مزیدا سنا دبیان کی جا کمیں جیسے امام ابوعوائے وہ کتاب جس میں کئی دوسری کتاب کی بیان کر دوا حادیث کی مزیدا سنا دبیان کی جا کمیں جسے امام ابوعوائے "</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وہ کتاب جس میں سی دوسری کتاب فی بیان سروہ اوریت فی سریت میں ہے۔<br>خصیح مسلم کی احادیث کوایسے اساد سے نقل فر مایا ہے جواساد سیح مسلم میں ند کورنبیں پیمجوعہ 'متخرج ابی موانہ' کی<br>نے سیح مسلم کی احادیث کوایسے اساد سے نقل فر مایا ہے جواساد سے داو دی اور مستد پنجسر جمعی جامع الثر ندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نے سیج مسلم کی احادیث کوا سے اسادے سی حرمایا ہے جوائے اول اور مستخرج علی جامع الرندی کی کے علی ہے تا الرندی کی<br>کے تام مے مشہور ہے۔ایسے ہی مستخرج علی سنن اہی داود اور مستخرج علی جامع الرندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كام كسبور ب العالم المسلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کام سے سبور ہے۔ ایس میں میں میں میں المشائع میں المشا |
| مو بیان تضردان کی المصطلی داری فردان کی المصطلی داری کی المصطلی داری کی المصطلی داری کی المصطلی داری کے علاوہ صدیث کی وہ کتاب جس میں شاگردا پے شخ سے کن ہوئی الیمی روایات وجع کردیا ہے جسے سرف سیدنا ابو ہریزہ کی روایات وجع کردیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سر بیشا کرد برختل نه کی ہوں۔اس کا دوسرانا کا کرد جات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ی دوسرے میں کتاب الافراد للدار قطنی مشور ہے۔<br>جائے۔اس نوع میں کتاب الافراد للدار قطنی مشور ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جائے۔اس تو عیس کتاب او کتوانہ کے اس و میں میں فیصرت سمانی کا نام اور حدیث کامتن لکھ کر بقیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جائے۔ان نوعیں کتاب الافراد للدارقطنی مسطور ہے۔ اس کتاب کو کہتے ہیں۔جس میں صرف حضرت سحانی کا نام اور حدیث کامتن لکھ کر بقیہ  11 نجوید - اس کتاب کو کہتے ہیں۔جس میں صرف حضرت سحانی کا نام اور حدیث کامتن لکھ کر بقیہ  سند کور کر دیاجائے جسے تجرید الصحیحین وغیرہ -  سند کور کر دیاجائے جسے تجرید الصحیحین وغیرہ -  وہ کتا ہیں جن میں احادیث موضوعہ کو بیان کیا گیا ہویا ان پر تحقیق کی گئی ہو۔ جسے  17. موضوعات - وہ کتا ہیں جن میں احادیث موضوعہ کو بیان کیا گیا ہویا ان پر تحقیق کی گئی ہو۔ جسے  السین میں عات الصحید -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ن کن کردیاجائے جے تجریدالصحیحین وغیرہ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| معدورت مدير به التاريخ من من من من من اهاديث موضوعه کو بيان کيا کيا هو ياان چر کيا کا ارتباط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٢. موصوصات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ملاعلی قاری کی الموضوعات الکبیون المعوصوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ا الانسان - العاديث كي وه التب بن ين النا العاديث كي وه التب بن ين النا العاديث كي العلم المين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17- ثلاثیات - احادیث کی وہ کتب بن بن ان احادیث کی وہ کتب بن بن ان احادیث رق یا بہ اسلام بخاری کی سیجے میں ایمن<br>اگرم منافقہ کے مامین کل تین (۳) واسطے موجود ہوں - جیسے شلاشیات بخاری ۔ امام بخاری کی سیجے میں ایمن<br>اگرم منافقہ کے مامین کل تین (۳) واسطے موجود ہوں ۔ جیسے شلاشیات بخاری ۔ امام بخاری کی سیجے میں ایمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ارم علی کے مابیان کی مراب میں اور است مادات مثال خفیہ ہے منقول ہیں۔ میر سند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اکرم طفی کے مابین کل تین (۳) واسطے موجود ہوں۔ جیسے ثلاثیات بعاری میں اسلام منظم کے مابین کل تین (۳) واسطے موجود ہوں۔ جیسے ثلاثیات بعاری منقول ہیں۔ نیز سند (۲۲) روایات ، ثلاثی ہیں۔ جن میں ہیں ہیں ہیں ایران جی اور تا بالاً ٹارللا مام الاعظم میں بینکٹر وں روایات ثلاثی موجود ہیں۔ جو ضفی سلک کی افضلیت پردال ہیں امام اعظم اور کتاب الآ ٹارللا مام الاعظم میں بینکٹر وں روایات ثلاثی موجود ہیں۔ جو ضفی سلک کی افضلیت پردال ہیں امام اعظم اور کتاب الآ ٹارللا مام الاعظم میں بینکٹر وں روایات مثلاثی ہے۔ البحثہ کے سائم ہنن ابوداور ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ا مام اعظمُ اور كماب الآثارللا مام الاعظمُ ميں بينكر ون روايات ثلاثي موجود بين يا بول الصحيح مسلمٌ بهنن ابوداؤر<br>من بن ماجه ميں پانچ (۵) روايات اور جامع ترنديٌ ميں ايک (۱) روايت ، ثلاثی ہے۔ البشريح مسلمٌ بهنن ابوداؤر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الام الم الروع المع المراد الروامع ترنديٌ مين ايك (١) روايت ، ثلاثي ہے۔ البندن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سنن بن ماجه مين يا چاره) روديات درو با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اورسنن نسائی میں کوئی ثلاثی روایت موجود نہ ہے۔<br>اورسنن نسائی میں کوئی ثلاثی روایت موجود نہ ہے۔<br>وہ کتاب جس میں دوسری کتاب صدیث کی تجریدی یا معلق احادیث کوبطور حوالہ کے<br>15۔ نشوایت :<br>شند میں بیجاح تبده (۹) کی روایات -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وه کتاب جس میں دوسری کتاب حدیث کا بریس یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15. تحریج :<br>نقل کیاجائے - جیسے بدایشریف میں سحاح تدر(۹) کی روایات -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نقل کیا جائے ۔ جیسے ہداییر ریف یک حاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

10. فهارس : الى كتب جن من ايك (۱) يا ايك (۱) عذا كدكت اعاديث كى روايات مقدر كو فهرست وارجم كرديا كيابو-آج كل اس موضوع پرخوب كام بور با ب

17. اطراف : ووكتب جن مين احاديث مقدسك صرف ابتدائى اور آخرى جمل كولكود يا جائة آك يورى حديث بجيانى جاسكة يز آخر مي حواله بھي موجود ہو۔ اس موضوع برسب سے بہلے حافظ ابن عساكر نے تم اضايا۔ ان دنوں عالم عرب ميں اس برخوب كام بور باہے۔

11. اذكار: يان كتبكالقب بن من من من من وانور علي الله عن المر (ادعيما تورو) بمع كي في بول الن كعلاوه بهي علم مديث كم موضوع بركاهي جان من الله الن كابول كي تنف المام بين : بيت المصاحف . مشكل الاحاديث . الامالي . الوحدان . شروح الاحاديث . المقائد . الناريخ . النوهد . مسلسلات .



## سارسي سروين مرسيف

ا تاریخ تدوین حدیث سیدی حضورا کرم علی کے نات مبارک میں اعاد بیث وروایت میں کا بیٹ مبارک میں اعاد بیث وروایت میں تروی کی بیٹ کی تروی کی بیٹ کی کی بیٹ کی کی بیٹ کی کی بیٹ کی کر بیٹ کی بیٹ کی کی بیٹ کی بیٹ کی کی بیٹ کی کی بیٹ کی کی بیٹ کی کی

أ ضبط حديث أأ تعامل صحابه أأأ كتابت خاصه .

ا ضبط حدیث اسلام کابتدائی دوری معزات سحابت نے تر آن وحدیث کے دفظ وضبط کیلئے
یا دواشت کا سیارالیا۔ابل عرب کا حافظ قوت ذھانت اور شدت فظانت کے اعتبار سے ضرب المثل تھا صرف اپنے
یکنیں اپنے گھوڑ سے اور غلاموں تک سے نب نا سے انہیں یا دہوا کرتے تھے۔ ایسے بی معزات سحابہ اور سادات
تا بعین کے متعدد چرت انگیز واقعات کتب سیرت و تاریخ بیل موجود ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ القد تبارک
وتعالی نے ان معزات کو غیر معمولی حافظہ عطافر مایا تھا۔ چنانچ ایک (۱) واقعہ یا ایک (۱) بات کومرف
ایک (۱) بارین کریاد کھے کرچھر پر کیکر کی ماند (کالمنقش علی المحد مر) از برکر لیتے تھے۔

ا تعامل صعابة و مفاظت مديث كادومرا (٢) براطريقة تعالى سحابة و موالي رسول كشب و روزي حضورا كرم علي الله الفال مايال نظراً تع تصان كازندگى كابريبلودى غير ملوكا مظبر تفاحضرات سحابة علي تجرت انحة بيضة حضورا كرم علي كابريبلودى غير ملوكا مظبر تفاق الله المنظر المايال كانقش امت محريد علي المنظم كرما منظم المن المنظم في المناه الله المنظم المناه المن

یطریقهٔ مل (عملی نمونه) حفاظت حدیث اور صبط وحی غیر متلو کے لئے بہت مؤثر ثابت ہوا۔ ہر عاشق و محب
اپ امام ومتبوع کی سیرت پاک کا صحصہ مصوف اور مملی تصویر تھا۔ نیزیدوہ عشاق تھے جن کی والبانہ بے شل
عقیدت ومحبت کی نظیر آج تک نہ کوئی قوم پیش کر سکی ہاور نہ ہی تاریخ انسانی پیش کر سکے گی۔

iii. كنابت خاصه: عبدرسالت عليه وسحابيس قرآن مجيد كي طرح احاديث مقدسه كو بهى نوركمابت كابت عبد كي المرح احاديث مقدسه كو بهى نوركما بت كابت الله عبين سانح من د حالا كيا اورابتدا أن دور من مخصوص سادات سحابة في احاديث كوبصورت كمابت الله عال جمع



ز الاقالين عموى رواح نقال كوا كتابت حديث كم دو(٢) ادواري (١) مطلق كتابت (٢) كتابت بصورة تاليف و تدوين.

عبدرسالت میلینه و صحابیس کتابت کی پہلی تم تورائج تھی لیکن دوسری (۲) تم کی بنیا وخلیفهٔ راشدسید، عمر بن عبدالعزیز کے تھم سے رکھی گئی۔ اس تقسیم سے منکرین صدیث کا عدم محتابت حدیث پرحدیث کمتو بہ الانکتبوا عنی غید القوآن کا عمراض رفع ہوجائے گا۔ جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

٧- ادوارتدوين حديث - تروين صديث كويانج (٥)مراص مي تقيم كيا جاسكتا - :

مرحلة اولي كتابت حديث و ضبط كا دور -ابتدائي دوريس أكرجة عموى صحابه كوكتابت حدیث کی اجازت نہ بھی ۔ تاہم مجتهد و فقیه صحابہ حضورانور عظیمی کی اجازت سے احادیث کو تلمبند کرلیا کرتے تھے جسك كى نظائر كتب حديث وسيرت عن موجود بين جوحديث المنصى عن الكفابت كولي عن تفعيلاً آرب بين-نیزاس مبارک عصد میں درس حدیث کا سلسلہ جاری ہوا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے دری تلاندہ کی تعداد سو (۱۰۰) سے زیادہ تھی۔ کوفہ میں سیدنا عبداللہ بن مسعود کے درس حدیث و فقہ میں جار (۴) ہزارے زا کہ طلباء شریک ہوتے تھے۔جوآب علیقہ کی قولی اور فعلی احادیث کوحفظ اورتحریر کر لیتے تھے۔ایے ہی مدینہ منورہ میں سیدناابن عمر اور دمشق میں سیدنا ابودردا اُورس حدیث دیا کرتے تھے۔ جے ان کے شاگرد صفحات واوراق مرحفوظ کر لیتے تھے۔ ای دور میں سیدنا ابن عبال نے قرآن مجید کی تفسیر کھی۔ جس میں احادیث کا بہت ساذ خیرہ موجود ہے۔ نیز سید نااتی بن کعب کی تفسیر بھی اس مبارک عہد کی عمر ہفسیر ہے۔جوا حادیث مقدسہ کاعظیم مجموعہ ہے۔ مرحله ثانيه تصنيف وجمع احاديث كا دور - يمرطه با تاعده ومظم طريق عدوين حدیث کابصورت تصنیف پہلا (۱) مرحلہ ہے جو پہلی (۱) صدی هجری کے آخرے شروع ہوکر دوسری (۲) صدی ے وسط تک پھیلا ہوا ہے۔ جب خلیفہ راشدسید ناعمر بن عبدالعزیز نے صفر <u>99</u>ھ میں منصب خلافت سنجالا۔ تو آپ نے مدیند منورہ کے گورنرسید نا ابو بکڑ بن حزم (متونی <u>120</u>ھ) سبت تمام اسلامی مما لگ کے گورنروں کو جمع احاديث كاحكم فرمايا \_سيدناا بو بكر بن حزم ايك نامور محدث، فقيدا ورشب زنده دارولى كامل تقے۔ آپ كى الميدمحتر مدكا بیان ہے کہ میرے شوہر چالیس سال تک رات کو بستر پر آ رام فرمانہیں ہوئے۔ امیرالمونینؒ نے آپ (میکورز مدینہ منور ہ کولکھا: انظر الی ما کان من حدیث دسول الله بھ ماکتبه فائن جفت دروس العلم و دھاب العلمان بیز انہیں سیدۃ عمرۃ بنت عبدالر من انساری اور سیدۃ قاسم بن محمد بن الی بحرصد این کے احادیث مقدرہ کے مجموعوں کو جع کرنے کا محم بھی فر مایا۔ فلیفدراشد کے اس تاریخی فر مان سے حضرات محدثین و سادات فقیا ای حوصلدافزائی بوئی ، انہوں نے جمع وضبط حدیث کا کام بڑے بیانہ پرکیا اورا پے مسائی جمیلہ کو تیز سے تیز تر کردیا۔ اس قافلہ عظیم اور مقدس گروہ میں مندرجہ ذیل سادات محدثین کے اساء گرامی فمایاں ہیں :

- ا۔ امام محمد بن مسلم ابن شهاب زصری صدنی (م ١٢٥) انبیل مون اول کباجا تا ب
  - ۲۔ سیدنا عمرو بن دینارمکی ( کیکرمیس)
  - ٣- امام فتاده بصري . ٤. علامه يحي بن كثير بصري .
  - امام ابو اسحاق کوفی ً. ٦. سیدنا سلیمان اعمش کوفی ً

مرحلداولی(۱)اورمرحلدتانی(۲) میں بنیادی فرق بیہ کد پہلے(۱) مرحلد میں کتابت حدیثے صرف اور صرف ضبط و حفاظت کے پیش نظر، جب کدوسرے (۲) مرحلہ میں کتابت بصورت تصنیف کی گئی۔

الله موحله ثالث توتیب و تبویب احادیث کا دور بیم طدد در کر (۲) صدی کے وسط سے شروع ہوا مرکز و کر دوسری (۲) صدی کے وسط سے شروع ہوا شروع ہوا اور بین کا مشروع ہوا اور بین تام کے دیاد درج ذیل ہیں : اوراس دور جی تقریباً ہیں (۲۰) سے ذیادہ کتب حدیث کھی گئیں۔ جن ہیں سے چند درج ذیل ہیں :

مر الجامع للاصام سفيان الثورى - اميرالمومنين في الحديث سيرنا سفيان وري كوفي (متوفي المال عنه المعديث سيرنا سفيان وري كوفي (متوفي المال المال كاليف ب- الركاب علام آفي والمالات محدثين في بهت زياده استفاده كيا ب- ال كالاده جامع سيدنا معصر بن داشد السيفي (م 102) يمن يمن .

السنن للامام وكبع بن جراح . السنن للامام سعيد بن ابي عروبه (م ١٥٦)

كتاب الذهد للامام عبداللهُ بن المبارك الخراساني (م ١٨١) .

السنن للامام عبدالرحمان الأوزاعي الشامي ( م ١٥٧)

الجامع للامام ربيع بن صبيح البصري (م ١٦٠)

مصنف ليث بن سعدالمصري (متوفي ١٧٥)

مصنف سفيان بن عيينه الكوفي .(متوفي ١٩٨)

مصنف جريربن عبدالحميد (م ١٨٨)

مصنف للامام حماد بن سلمة البصري (م ١٩٧).

مصنف سعد بن ابی عروة ". مسند للاصام الشاهدی (م۲۰۶) و غیرها ای دور می مدوّن کی گئیں۔ ان تمام سادات مولفین کو مدونین اول کہااور لکھا گیا ہے۔ اس دور کی مؤلفہ کتب، مرفوع وموقوف اور سیج وحسن وضعیف کی قید ہے معراتھیں ۔

iv موحله دابعه تدوین حدیث کا ذهانه عدوج - یدورتیری(۳) صدی کاوائل ت شروع بوتا ب\_اورتقریباس صدی کآخرتک جا پینجتا ب- اس دوریس مرفوع اعادیث کوموقوف روایات ت

اور سے روایات کوضعیف احادیث سے علیحدہ کیا گیا۔ خدمت احادیث وسنت کے اعتبار سے ایک (۱) شاندار دور ہے۔ اس میں قدوین حدیث کا کام اپ شباب کو پہنچا۔ اساء الرجال کے علم کی بنیا در کھی گئی۔ سادات محدثین کے اصطلاحات کی روے کتب حدیث کی بیس (۲۰) سے زیادہ قتمیس ظہور پذیر ہوئیں۔ اس دور میں سحاح ست تالیف ہوئی جوئن وعن ساوات محدثین و فتھا آئے و سانط سے بہم میں موجود ہیں اور آئے تک علوم نبوت علیقے و رسالت مطابقہ کے بیاسا مصادر تشنگان علم و ہدایت کو سراب کررہ ہیں۔

#### اس زمانه کی معروف کتابیں درج ذیل ہیں :

| · 0 <u>·</u>                                                                            | 0_0000          | ا ل رمانيدي سروف سا                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------|
| صحيع مسلم (م 261ه)                                                                      | 7.              | صحبح بخاري متوفى 256                        | _1        |
| جامع ترمذي (م 279ه)                                                                     | .£              | سنن ابی دانود متوفی 275ه                    | .*        |
| سنن ابنِ ماجه ً (م <u>273</u> ه)                                                        | r               | سنن نسائی ؓ متوفی 303ه                      | .0        |
| مسند اسحاق بن راهویه"                                                                   | ۸.              | مسند ابن حنبل (م 241ه)                      | .٧        |
| مسند الدارمي (م 255ه)                                                                   | .1.             | مسندابن حميد" (م 249ه)                      | .9        |
| مسندابی یعلی (م 307ه)                                                                   | .11.            | مسندکبیر فرطبی متوفی 271                    | .11       |
| مسند ابى دانود الطيالسي                                                                 | 16              | تهذيب الاثارامام محمدطبري                   | .14       |
| مصنف ابی بکر بن ابی شیبه ً                                                              | .13             | مصنف عبدالرزاق                              | .10       |
| مسند بزاز ؓ                                                                             | 1.14            | معاجم طبراني                                | .14       |
| سنن کبری بیهقی ّ                                                                        | .7.             | مسند ابی یعلی                               | .14       |
| معانى الأثار للطحاوي                                                                    | 22.             | سنن دارفطنی                                 | 17.       |
| مسندنميم خزاعی (م <u>228</u> ه)                                                         | 72              | مسندعبيدالله عبسى ٢١٣                       | . 47.     |
|                                                                                         | نى 239          | مسند عثمان بن ابی شیبه ٌمتوه                | .10       |
| میں مفزات محدثینؓ کےشب دروز مسامی جمیا                                                  | ری کے اوائل     | مرحله خامسه - چوخی (۳)ص                     | ν.        |
| ے مردر مما ی جیا<br>رب ان کتب کے انوار ہے منور ہو چکے تھے۔                              | ن شرق ومغر      | ظرمحاح سةجيبي كتابين منظرعام رآج كأتفين     | 2 پين     |
| ربان سب کے الوارے منور ہو چکے تھے۔                                                      | ,,0,,,,         | ر د این | 151       |
| رب من سب سے اوار سے سور ہو چلے تھے۔<br>ساحادیث پرانتخراج اوراستدارک لکھنے شرور<br>تہ تھ | نے سابقہ کتب    | قد ين ل ايك أيل جماعت پيدا مولي جنهوں       | اے۔م      |
| تی تھیں۔ جنوشہ کا یہ در ا                                                               | بار بر بوري اتر | کی احادیث کوجمع کرنے لگے جو سیحین کے مع     | كئے اور ا |

| صحيح ابن خزيمه       | ٦.     | صحبح ابن حبان        | -1  |
|----------------------|--------|----------------------|-----|
| مستخرج امام فزوینی ؓ | .£     | مستدرک حاکم          | ۳.  |
| مستخرج ابی نعیم ؓ    | .1     | مستخرج امام اسماعيلي | .0  |
| P., - 0.             | وغيرها | مستخرج ابی عوانهٔ    | . ٧ |

عهد رسالت میںتحریرشدہ صحیفے ۔ عبدالله بن عمرة بن العاص كي جمله روايات اس حيفه من موجود تيس عبدرسالت علي من بيرب سے ضخيم محيفه تعا اور پیر چیفه حضورا نور علی کے خصوصی ا جازت ہے مرتب کیا گیا تھا۔عموی محدثین کا خیال ہے کہ بینا م خود آنخضرت علین کا تجوید کردہ ہے۔ اس محیفہ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے سیدنا ابو ہریزہ فرماتے ہیں : ان عبد الله بن عمرو من كان يكتب و لا اكتب (صحح بخاري )-كتب اعاديث من جهال عن عمر و بن شعيب عن ابیه عن جدّه کی سندآئے وہاں مجھ لینا چاہیئے۔کہ بیصدیث بصحیفہ صادقہ سے منقول ہے۔ صحيفة سيدنا على - حفرت الوبريره فرمات بين : قلت لعلي هل عندكم كتاب قال لا الا كتاب الله او ما في هذه الصحيفه الصحيفه من ديت، قصاص ، زكواه كمتعلق احاديث درج تحير -محيف عمو وين حذم - سيدناعم وين حزم كويمن كي طرف بطور عامل بصحة وقت حضورا كرم عليه نے ایک (۱) مفصل تحریری صدایت نامدان کے حوالہ فرمایا۔ جس میں صدقات ، زکو ، عشر طہارت ، صلوق اور فرائض (علم میراث) وغیرہ کےا حکام درج تھے۔سنن ابوداؤ ٌوغیرہ میں اس محیفہ کے بچھا قتبا سات موجود ہیں۔ كتاب الصدقة و حضوراكرم علي في في اين آخرى دور من مختلف علاقول كي كورزول كيلي ايك مجموعه احادیث تیار فرمایا۔ جس میں زکو ہ ،صد قات اورعشر وغیرہ کے احکام درج تھے۔ اس مجموعہ کو بھیجنے ہے لی آپ عليه وارفاني ن وصال فرما كئ \_ بعديس بيمجموع خليفة اول اورخليفة ثاني في نتقل موتا مواسيدنا سالم بن عبدالله بن عمر کے پاس بہنچا۔ انہوں نے امام زہری اور دوسرے محدثین کوسبقانقل کروادیا۔ اس محیفہ کے متعلق سیدنا سالم فرمات مين : أن رسول الله ملي كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه الى عماله حتى قبض (رواه الترمَرُيُ) متدرک حاکم اورخطیب بغدادی کی روایات ہےمعلوم ہوتا ہے صحف سيدناا نس بن مالك :-

|                                 | <u></u>        |                                                     |       |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------|
| ن مكثر ين في الحديث "كباجاتاب   | مروی ہوں انہیم | مزات ضحابات ایک ہزار یا ایک ہزارے او پراحادیث       | جي حا |
| سيدناابو هريرة ٢٧٧٤             | -1             | تعدادر وايات مكثرين صحابة :-                        | -£    |
| ے پندرہ سواحادیث آپ سے مروی تیں | ہاں میں ۔      | ملامی میں جن تین ہزارا حادیث پراحکام ومسائل کا مدار | فقدار |
| سيدة عائشة ٢٢١٠                 | .1             | سيدناعبدالله بن عباس ٢٦٦٠                           | 7.    |
| سيدنا جابر ١٥٤٠                 | .0             | عبدالله بن عمرو بن العاص ١٦٣٠                       | .£    |
| ابو سعید خدری ۱۱۷۰              | ٧.             | سيدنا انسبن مالک ١٢٨٦                               | .3    |
| عبداللهُ بن مسعود ٨٤٨           | .4             | سيدنا عبدالله بن عمر ٢٠٠                            | ۸.,   |
| سيدنا عمر 🖰 ٥٣٩                 | .11            | سيدنا على 🕏 ٥٨٦                                     | ٠١.   |
| ابو موسیٰ اشعری ۲۹۰             | .11"           | سيده ام سلمة م٧٨                                    | .15   |
| سيدنا ابو ذرَّ ٢٨١              | .10            | سيدنابراً، بن عازب ٣٠٥                              | .16   |
| سهل بن سعد ١٨٨                  | .17            | سیدنا سمدٌ بن ابی وهاص ۱۵                           | .13   |
| سيدنا ابو در دا، آ ۱۸۹          | .14            | سيدنا عبادهُ إن صامت ١٨١                            | .14   |
| سيدنا ابي بن كعب ١٦٤            | 17             | سيدنا ابو فتادهٔ                                    | .7.   |
| سيدنا معاذُ بن جبل ١٥٧          | .64            | سيدنابريدة بن حصيب ١٦١                              | .77   |
| سيدنا عثمان ١٤٦                 | 07.            | سيدنا ابو ايوبَ انصاريُّ ١٥٠                        | .72   |
| سيدنامفيرة ١٣٦                  | ٧٧.            | سیدنا جابربن سمرهٔ ۱۶۱                              | .57   |
| عمرانٌ بن حصين ١٣٠              | .74            | سیدنا جابرین سمره ۱۳۰ سیدنا ابوبکرهٔ ۱۳۰            | .77.  |
| سيدنا معاوية ١٣٠                |                |                                                     |       |
| سيدنا مطويه ١٣٠                 | .141           | سيدنا ثويان مولي رسول آلله ١٤٧                      |       |

| سيره بن جندب ١٢٣     | rr  | سيدنا اسامه آ ۱۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .41          |
|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| سيدناجرير الم        | ro  | سيدنا ابو مصعود 👚 ۱۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PL           |
| سيدناابو طلحه ع      |     | سیدنازید بن ثابت ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .47          |
| سيدنا سلمان فارسى ٦٤ | .44 | and the State of t | . 44         |
| سيده ميمونه آ ٤٦     | .61 | سيده حفصه ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . <b>£</b> · |
| سيدنابلال ٤٤         | .15 | سیده ام مانی ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .27          |
| عبدالله بن سلام ٥    | .10 | سيدنا زبيربن العوام ٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .11          |
|                      |     | سيدناخالدُ بنوليد ١٨.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .£1          |

 هنج کتابت کی روایت پرمفصل گفتگو : مگرین مدیث سیناابوسعید فدری کی حدیث لانکتبوا عنی و من کتب عنی غیرالقرآن فلیمحه ے استدلال یوں کرتے ہی کہتین (۳)صدیوں تک اس منع کے سبب احادیث کی کتابت تجبیں ہوئی۔اور نہ بی آ پیلیٹی نے کتابت کا اہتمام فرمایا تھا لیحذا احادیث منكرين حديث كابدشيه كه'' چونكيه عدم کتابت عدم حجت کی دلیل نہیں ۔ حضورا كرم النفي في عدم كتابت كاحكم ديا بي وحديث جحت نبين ' بالكل باطل بي كيونك شرعا كسي منقولي چيز كے جحت بنے کے لئے اس کی کتابت ضروری نہیں بلکہ اس کامحفوظ ہونا ضروری ہے۔ خواہ وہ صدور میں محفوظ ہویا سطور میں۔ جبکهاس کا ناقل نقه وعادل ہو۔ اس دعویٰ کی تائید قیاس ونظر کے ساتھ ساتھ اس آیت باری ہے بھی ہوتی ہے ايتونى بكتاب من قبل هذا أو أثرة من علم إن كنتم صادقين . آب عَلِيه كفارك ان كاس شرك کے ثبوت پریاتو کوئی کھی ہوئی دلیل یاز بانی مضمون پیش کرنے کوکہیں ۔اس آیت سے سراحة معلوم ہوتا ہے کہ خالق حکمت و دانش کے ہاں جس طرح مکتوب چیز ججت ہای طرح زبانی نقل کردہ چیز بھی۔ یہ حقیقت تفصیلا بیان ہو چکی ہے کہ حضرات صحابہ وتا بعین این محبوب کے اقوال وافعال کے حفظ وضبط میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کرتے تھے۔ تبيين حديث حجيت پر دال هے: مكرين صديث كى طرف عنيش كرده صديث مارك يس جهال عدم كتابت كاحكم بوبال تحديث كاحكم موجود ب-كه حدثوا عنى ولا حوج. معلوم بواكمنع كتابت كا مقعود ہر گزینیں کداحادیث قابل اعتبار نہیں۔ اگریہ مقصود ہوتا تو آپ بیان صدیث ہے بھی منع فرمادیت۔ بلکہ آپ

نے اپ عظیم الثان خطبه حجة الود اع میں اپ جا تاروں کو مم و یا فلیلغ الشاهد الغائب الله اموا سمع مقالتی فوعا ها آپ علی نے ایک موقع پر ناقلین مدیث کی ان کلمات سے سین فربائی نظر الله اموا سمع مقالتی فوعا ها و اداها کما سمعها معلوم ہوا کر منع کابت کا مقصد صرف اختلاط بالقرآن سے احر از تھا۔ نہ کہ اعادیث پاک کانا قابل اعتبار ہونا۔ اور یہ می صرف ابتدائی دور میں تھا۔ بعد میں سیم منوخ ہوگیا۔ چند شوام ورج ذیل ہیں ا یک کانا قابل اعتبار ہونا۔ اور یہ میں الله مالی الله مالی استعن بیمینک و اوما بیدہ لخط امام ترفی استعن بیمینک و اوما بیدہ لخط امام ترفی گائے اس مدیث مبارک پر جاب ماجا فی الو خصة هند (کاباب) قائم فرایا ہے۔

- ٢ عن عبدالله بن عمرو قال قلت يا رسول الله النا الله الله عن عبدالله بن عمرو قال قلت يا رسول الله الله عن عبدالله بن عمرو قال قلت يا رسول الله النات الكتبها (رواواحم)
- عن ابى هريرة قال جاء رجل من اهل اليمن فقال الناس اكتب اكتبوا لابى شاة (رواوا الخاري والترندي)
  - نه عن رافع بن خديج قال قال لي رسول الله مُلَيْكُ اكتبوها و لاحرج. (سنن ابي داود)
- منع كتابت احاديث مع القوآن على المراد وك فرمات بين كدا عاديث ك كابت كن زمانه اورصورت مين بحي ممنوع نقى ـ بلك ممانعت كابت صرف ال صورت كما تعظم في حب بحر آنى آيات كم ما تعدما تعظم في منوع نقى ـ بلك ممانعت كابت صرف ال صورت كما تعظم في مناوع نقى ـ بب قرآنى آيات كم ما تعدما تعظم في مناوع نقي الما و المن كالعدويا عائد و المناوق اعظم في مناوي كالمناوق المناوي كتاب الله و الله بالله بشنى ابدأ ـ صراحنا مورى ب كفآب الى تدوين عديث كون من بين جم من قرآن و وحديث كالتباس واختلاط لازم آك ـ اورقرآن واحاديث كومعاً جمع كرديا جائد حمل عائب الله بشنى كاجمله وضاحت عدم مسكى رجمائى كرديا ب



# جيتوحديث

منكرين حديث كامختصر تعارف - جليما واحلام أتماى فقبا واحتمار اور جمہورامت محمریہ کااس حقیقت پراجماع ہے کہ'' قرآن مجید کی طرح احادیث نبویہ بھی جمت ہونے کے ساتھ ساتھ اساس دین مداراسلام اور ماخذا حکام میں''۔ نیزعلم حدیث کا حاصل کرنا فرض کفامیہ ہے۔ قرون اولی میں سب فرقِ اسلامیه، احادیث مقدسه کو مجت، اس بمل کرنے کو واجب اور سینت مطیبر ، کو دوسرا (۲<sub>)</sub> اہم ما خذ دین مجھتے تھے۔ سب سے پہلے بعض معتزلداورخوارج نے جمیت حدیث کا انکارکیا۔ علما و محققین امت نے مال جوابات ديئه- كتابيل تصنيف فرماكي جن مين (١) امام بخارى كى كتاب الاعتصام (٢) امام شافعي كى كتاب الاثارالسرسله (٣) علامه سيوطى كى كماب مفتاح المجنة قابل مطالعه بين- ال حفرات كالمي جحراور مخلصانه کاوشوں کی وجہ سے میہ باطل فرقہ دب گیااور میفتند خبیثہ (انکار جمیت حدیث مبارک) ہمیشہ کیلئے اپنی موت آپ مركيا۔ انيسويں (١٩) صدى كة خريس جب برصغير ميں اسلامي حكومت كا خاتمہ بوا۔ أنكريز كا غاصبانددور شروع ہواتواس گراہ فرتے نے دوبارہ سراٹھایا آج کل بیفرقہ صعوبین حدیث اور پرویزیت کے نام معروف ب منكرين حديث كاتذكره وتعاقب - ال فت كانول مي مندرج ذيل نام مي نظراً تے ہیں۔ i. عبداللہ چکڑ الوی سیلا ہورگی ایک مجد کا امام تھا۔مسلک غیر مقلدیت کا یا بند۔حضرات ائمهار بعدًا ورحضرات نقهاء كي شان مين ناشا ئستة كلمات اورسب وشتم روار كهتا تفابه بعد مين اين كم علمي ، بونبي جيالاين اور غیر مقلدیت کے سبب جیت حدیث کامنگر ہوگیا۔ ان غیر مقلد عالم مولوی چراغ علی ۔ بیچکز الوی صاحب گامؤ ید بنااور بیدونوں اہل تحدواور اہل قرآن کے نام ہے موسوم ہونے لگے۔ مولوی اسلم جراج پوری ہندوستان می اورغلام احمد برویز (بیجمی اینے پیشواؤں کی طرح غیر مقلد ہی تھے) پاکستان میں انہی کی معنوی اولا دہنکررے بحرالعلوم علامه محمدز المدكوثري تركى قرمات بي العجب ان الاكثر من منكوى الحديث كانوا غير مقلدين وبعض منهم صاروا رافضيين وبعض منهم صاروا قاديانيين كنورالدين النائب الاول لمرزا القادياني

الملعون وعبره لان عدم التقليد هو الامذهبية و الامذهبيه هي فنطرة الالحاد . ال قيقت كي تا تبيعا إمر انورشاه سميري اورعلام نواب صديق صن خال عي منقول ب-احقو كس تحقيق كمطابق نواب مديق حسن خان کے گیارہ (۱۱) غیرمقلد ملارفقا وکار غیرمقلدیت کے جوش وولولہ میں نواب صاحب کو چھوڑ کر مسلم بنجاب مرزا قادیانی کے مرید جاہے ۔جس پرنواب صاحب نے غیر مقلدیت کے فتنہ پر قلم اٹھایا اور مضامین لکھے۔ حجيت حديث ير نصوص قطعيه - ما اتكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فا نتهوا \_ اس آیت میں ما اناکم عام ہے وحی ملواور غیر ملودونوں کوشائل ہے نیز اس میں صیغة امروجوب اطاعت پردال ہے ان کنتم تحبون الله عا تبعونی . ای آیت پاک می الله کا مجت کیلے اتباع رسول کوضروری قرارد یا گیا ہے 0,7. هل اطيعواالله و الرسول ' اطيعوا الله واطيعوا الرسول ' يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و دسوده. ان تمن (٣) آیات صراحة معلوم ہور ہائے" کداطاعت باری کی طرح اطاعت نبوت علیہ بھی واجب ولازم ہے۔ اس سے انحراف كفرو كرائى ہے"۔ اگر حضوراكرم علي كا قول و فعل قابل جمت نبيس تو پحراطاعت رسول علي كيامعني ي ؟ - نيزنبوت عليه مطلقامطاع بـ خواه وي مثلوبو يا غيرملو وان تطيعوه تهتدوا - الآيت من آپ علي كاطاعت كودجهدايت قرارديا كيا -من يطع الرسول فقد اطاع الله . و ما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ـ ان دو(۲) آیات میں صراحت ہے کہ نبوث مطلقا واجب الاطاعت ہے اور میاطاعت بعینداطاعت اللہ ہے۔ وماكان لمومن ولا مومنة اذاقتصى الله ورسوله ـ ال آيت على حضورانور عليه اور الله تارك وتعالى ك قضاء وهم كوايك درجد ويا كيا ب- نيز قضى الله من وحى ملواور ورسوله من وحى غيرملو كاطرف اثاره ب- ٩. فليحذر الذين يخالفون عن اصره: الى آيت يل صراحت ے کدرسول اللہ علیہ کا کالفت و نیاش موجب فتنہ اور آخرت میں موجب عداب المیم ہے۔ و ما ينطق عن الهوى: نطق عاديث مرادين - كونكرة يات كلي تلاوت كاكلم ستعمل جـ جياك واذا تتلى عليهم اياتنا ، ما تلوته عليكم ، و اذا تليت عليهم آياته \_ فلا وربك لايومنون حتى يحكموك : الله يت شي واضح بك بي اكرم عليه كا فعلمنصرف واجب التسليم ببكمدارايمان ب

- 17. الى ما افؤل الله والى الوسول يبال الى الرسول وهف الى ما النول المنه يبال الله المرسول وهف المي ما النول المنه يرب جومعًا يرة كالمنتفى م كم ما النول اللي المرسول ساعاويث مراوي .
- وحس غیر متلو کا ثبوت آیات سے مندرجاذی آیات سے سے ادار معرف ایت سے ادا معرف اور تاب کے معرف معرف ایک سے اور کی غیر متلول سے جودی متلول طرح آیات آر آئے ہے تابت ہی ساہ رشر عاما فذہ ہوت و معتب ہیں۔
- تصویل قبلہ است المقدس مراوع۔ اور جعلنا عمرار الفیلة التی کنت علیها، آیت نہ وروش القبلة سے بیت المقدس مراوع۔ اور جعلنا عمرار ارض وساء نے بیت المقدس کی طرف تنم استقبال کی نبیت المقدس کی عرف میں کہ استقبال کی نبیت المقدس کی طرف مند کرنے کا تکم قرآ ان کر میم میں کہیں بھی نبیت بھی نبیت المقدس کی طرف مند کرنے کا تکم قرآ ان کر میم میں کہیں بھی نبیت المقدس کی طرف نماز پڑھناوی غیر ملوے ورسے تھا۔ کو یاوی ملوک طرت وی فیم ملوجی من جانب الله بواکرتی ہے۔ اوراس برعمل ضرور کی ہوتا ہے۔
- السالت د مضان صیب جماع: قرآن کریم میں ہے: علم الله انکم کنتم تحتانون انفسکم فتاب علیکم ۔ اس آیت نے رمضان البارک کی راتوں میں جماع کرنے کو حرمت وخیانت تے جبیر کیا ہے بالا تفاق یہ حرمت وحی غیر مملوئی ہے گئی کیونکہ قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر تیں ۔

iv نزول ملائكه بموقعة بدر: آيت قرآنيب لقد نصركم الله ببدر و انتم اذلة

یہ آیت غزوہ احد کے موقع پرنازل ہوئی جس میں غزوہ بدر میں زول ملائکہ کی پشین گوئی کا تذکرہ ہے، حالا نکہ قرآ ب مجید کے میں (۳۰) پاروں میں اس کا کوئی ذکر نہیں معلوم ہوا کہ از ال ملائکہ کا وعدہ یقینا وجی غیر تملوے تھا۔ ۷. خیب میں صنافقین کی عدم شمولیت ۔ قول باری جل وعلا ہے سیفول المحلفوں اذا

٧ خيبو ميد منافقين كى عدم شوليت يون بارل من ويها وي وي المال الما

فِعلهُ مِن وهي عيد معلو ( فرامين رسالت علي ) بي بواقفا احكام مع - قرآني عم ب و اذكروه كما هداكم - ال آيت شي عم و إليات ك احكام حيج كوييان كردواوامر كے مطابق اداكياجائے۔ حالاتك قرآن كريم ميں احكام حيج كي تفصيل فدكونيوس توباريب كلمه صابين ان فراين نبوت علي كاطرف اشاره بجن يس احكام حج كى بورى تفصيل مان بوني وعدة الشي بموقعه بدر - قرآن جيرش إواذ بعدكم الله احدى الطائفتين ال أيت یں جس وعدہ کا تذکرہ ہے وہ وعدہ تمیں پاروں میں کہیں نہ کورنییں۔ بلاتر دو بیدوعدہ وی غیر مثلو کے ذریعے ہے ہوا ہے قطع اشجار يهود - ارشاد بارى تعالى ب ما قطعتم من لينة او تو كتموها قائمة على اصولها فادن الله . آیت ذکوره می قطع شجرة اورترک شجرة کے تھم کی نبیت رب ارض وساء نے اپنی طرف فر مائی ہے۔ عالا نکہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت میں می تھی فد کورنیس لامحالدرب کا نئات نے اذب نبوت کواسیے اون سے تعبیر کیا ہ عطف ارال رسول على الوحى - قرآن كريم من ب عاكان لبشر ان يكلسه الله الاوحية او من وراء حجاب او يوسل رسولاً الن آيت ين ارسال رسول كاوحى يرعطف كياعياب-اورعطف مغامرة كانقاضا كرتاب \_ كويا بغيرارسال رسول كي محى وحى بهوتى ب جويقيناً وحى غير تتلوب -منكرين حديث كي ملحدانه لغويات : ن نبليغ قران - آب علية كاكام من ف اور صرف كتاب الله كوي بنيانا تها قرآن تجيد يس ب وما علينا الا البلاغ المين . و ما على الرسول الا البلاغ محرین کے نزویک نبی و رسول علی کے حیثیت نعوذ باللہ ایک ڈاکیہ (ہرکارے) کی ی ہے جس کا فریضہ پیغام رسانی ہوتا ہے تشریح وتغیر نہیں۔لہذاصرف اطاعت قرآن ضروری ہےا طاعت رسول علی شہیں۔ صوف وحد متلو: قرآن مجيد كو بحض كيائ عديث كى كوئى ضرورت نبيس \_ نيز وحى كى صرف ايك (۱) ہی تتم ہے ۔ وتی تلو (قرآن) ۔ وجی غیر تلو (حدیث) کا کوئی وجود نہیں۔ صوف صحابة كبيلنه و حضوراكرم علية كفراين و ارثادات صرف حضوراكرم علية ك زمانے كے ساتھ مخصوص تھے۔ كويا آ كچے فرامين حضرات صحابہ كيلئے تو جحت تھے۔ امت محربیہ عظیا ہے كيلئے ہيں عديم وثوق فواقع : چونكه مارت غذمان تك احاديث قالي اعتاد ذرائع فيسينجيس الليخ كوئي اعتباريس

- ا حلمیت ظنبی هید و اکثر احادیث خبر داحد میں خبر داحد مفید طن ہے۔ قرآن کی رویے طن قابل اعتاب سے۔ جامعیت قدان · قرآن مجیدایک(۱) جامع کتاب ب منت مقدر کی کوئی ضرورت نبیس یونک
- سنت مطهده كاما خذوين موناقرآن ميده كى جامعيت كے منافى بــ
- صنع كتابت : حضوراكرم علي نابت عديث منع فرمايا- جيها كدارشادشاري مَنْ فَعَلَيْهِ ﴾ : لانكتبوا عنى غير القرآن . اگراهاديث مباركة ثرعاً اما بُ دين بوتم ، نوآ ب عَلَيْتُهُ منع فرمانے کی بجائے اس کی کتابت کا اہتمام فرماتے۔
- د وایت بالمصنی: بهت کی احادیث روایت بالمعدی میں لبذ اا حادیث کی صحت کا یقین نبیس

سادات علاءً و مقترر محققین فے ان لغویات کے جوابات قرآن و سنت اوراجماع و قیاس کی روشی میں تفصیلا دیتے ہیں۔ خلاصہ درج ذیل ہے:

لغویات کا اجمالی رد : اعتراض اول کے جوابات اعراض ججت حدیث کے دلائل کے ذیل میں تحریر شدہ ہرایک(۱) آیت ہے مردودے اور برآیت اس اعتراض کے جواب میں مضبوط ترین دلیل ہے ۔ نیز امت محمد میر کی دو(۲) تشمیں ہیں : ا۔ امت دعوت لین کفاروشر کین ۔ میں مضبوط ترین دلیل ہے ۔ نیز امت محمد میر کی دو(۲) تشمیل ہیں : ا۔ امت دعوت لین کفاروشر کین ۔ ۱- امت اجابت یعنی ابل اسلام وایمان - جن آیات میس آپ کا فرض منصی تبلیغ و وعوت کوقر اروپا گیاہے و بال مخاطبین و مامورین صرف کفار ہیں وگرنداہل اسلام کیلئے جہاں آپ علیقے داعی وسلغ ہیں وہاں آپ علیقے شارع و مطاع بھی ہیں۔اورآ پکورب کا سُنات نے قرآن مجید میں بے پایاں اوصاف والقاب سے ملقب وموصوف فرما ہے ہے جن ميس سے چندآ مده صفحات يرمرقوم بين -ان آيات مين بلاغ ،اكراه كے مقابله مين ب عليا البلاغ لا الاكراه اس لغواعتراض کے جوابات' وی غیر ملوکا ثبوت آیات ہے' اعتراض ثانی کے جوابات :-كذيل مِن مفصل آ يكي بين بيزايك (١) نهين يقريبانو (٩) آيات مقدسه صراحة معلوم بوتات "که وحی متلوکی طرح وحی غیر متلوشر عا قابل اعتماد بھی ہے اور لائق جحت بھی"۔

پیانتہائی لغوشم کی ہرزہ سرائی ہے۔ کیونکہ قیاس ونظیر کی طرح دلائل اعتراض ثالث کے جوابات :-نقلیه کے تناظر میں بھی ساعتراض مردود ہے۔ نيز مندرجه ذيل آيات صراحة ال حقيقت يردال مين كه حضورا كرم الملاق كانعلىمات اورة كى نبوت ورسالت قيامت تك كى انسانيت وجمله كلوقات كيليَّ عام جامع اورلازم اتباع بـ

| ( القرآن ) - | الله البكم حميما |                        |    |
|--------------|------------------|------------------------|----|
| 12.91.       |                  | يا ايها الناس اني رسول | _1 |

- و ما ارسلنك الا كافة للناس بشيراً و تذيراً ﴿ الْآية ﴾ .
- تبار ک الذي نزل الفرفان على عبده ليكون للعالمين نذير أ .
- و ما ارسلنک الا رحمة للعالمين . ان چار (٣) آيات قدر كا بر بكآي پ
- منافظة كى تعنيمات اوراً ب منطقة كى نبوت قيامت تك آنيوالى انسانيت كيليّا كافى ب- تعجب به كالمقرين حديث ك بال جب قرآن مجيد بى صرف جحت وقابل اتباع برقوبيآ مات مقدسه كيونكر جحت نه وال كى ؟ -.
- ماكان محمدابااحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. جبُّونُ إِنَّا
- نى معلم نيس آئے گا۔ تو يقينا آپ علي كا تعليمات كامله قيامت تك كے انسانوں كيلئے واجب الا تبائے موں ك -
- دسلا مبشرين ومنذرين لتلا يكون للناس على الله حجة ألرر ول آلرم علي كانعال
- و اقوال بھارے لئے جے نبیں یو ہم (انسانیت) پراتمام جت کے کیامعنی ؟ جو کہ حاصل بعث اور مقصودر سالت سے
  - ان دلائل قرآنیے کے علاوہ دلائل عقلیہ کی روے بھی ساعتراض نہایت غیر معقول اور انتہائی احتقانہ سے ۔
  - اعتراض دابع کے جوابات : الاعتراض کارد تدوین صدیث کے دیل میں مفصل گزرچکا ہے۔
    - اعتراض خامس کے جوابات لفظ ظن تین (٢) معانی مستعمل ے :
    - جمعنی تخمینه اورانکل یعنی جس کی بنیاد کسی دلیل اورمتند قول پر نه ہو۔ ۲ نظن غالب
  - علم يقيني ،نظري واستدلالي احاديث كومعني ثاني (٢) وثالث (٣) كے اعتبار نظني كہا جا ٢ ہے-
- علامه الوكر بصاص رازي احكام القرآن مي لكت بين: الظن على اربعة اقسام: محظور و
- مامور و مندوب و مباح . کسونظن ،حرام ب-سنظن ،مامور ب-احادیث سنظن ،مندوب ب-
- شرعاً، قانو نا بحرفا براعتبارے خبروا حد کو ججت مانا گیا ہے۔ و نیا کا سوفیصد نظام خبروا حدیر چل رہا ہے۔ آگر
  - خبرواحد کی جمیت کونتم کردیا جائے۔تو دنیا کا تمام نظام ایک (۱) سینڈ میں تہ و بالا ہوجائے۔
  - سابقة انبیا بخبرواحد یکمل کرتے چلے آئے ہیں۔ جس کے قرآن مجید میں کی نظائر موجود ہیں۔
- ان جاء كم فاسق بساء فنبينوا. علوم ، واكه فاس كى خبر واحد معتبرتو بالبية تحقيق ضرورى ب

اعتراض سادس کے جوابات - یاعتراض مشاہرہ کے طلاف بے کوئلہ قرآن مجیدیں وضو نماز ، ذكو ة وغير و كابيان ہے ليكن وضاحت نبيل \_ نيز لمكل شنبي ہے اصول وين مرادين نه كرجز ئيات وفر و عات \_ نیزی آیات می حضورا کرم علی کو مشارع اور مبین کالقاب نوازا گیا ، جس معلوم:وا كة ب عليه كاتوال وافعال جحت بين - نيزقر آن مين جواجمال ب- آكي اتوال و فرامين اس كي تفيه بين اعتراض سابع کے جوابات - یہجوابات قدوین صدیث کے عنوان کے تحت تح رہو لیکے ہیں اعتراض شامن کے جوابات: مظرین صدیث کابیدوی کداکٹر اعادیث روایت بالمعنی تیں قطعا غلط ہے کیونکہ حدیث حضورا کرم میلینے کے قول بعل اور تقریر کے مجموعے کا نام ہے۔ آخری دو (۲) مسور تو ا مِن كلمات نبويد بين ،ى نبيس كدان يرروايت بالمعنى كاطلاق كياجائك باقى احاديث قوليد من سازان، ا قامت ، ادعیه ما توره ، احادیث قدسیداورا حادیث کلیه 'بعینه آپ کے کلمات دالفاظ ی میں مروی ہیں۔ بال ا حادیث قولیه میں روایت بالمعنی کا وجود ہے لیکن بہت ہی قلیل۔ پھر جوروایات بالمعنی مروی ہیں ان کے راوی حضرات ، صحابة بین جو که مزاح شناس نبوت علی شخصہ بھی تھے۔عاشق ومحت بھی اور عربی کے الفاظ ومعانی ہے بخوبی واقف بھی اعتراض قامع کے جوابات: چودہ (۱۳) سوسال مرتشریف لے آنے والے علا و فقبا فقبا ابل عقل ودانش اور محققین کے نز دیک کوئی آیت قرآنیا در کوئی حدیث سیح خلاف عقل نہیں بلکہ بید دونوں عقل و دانش کا مجموعه اورحکمت و دانائی کے سرچشمہ ہیں۔ آج کے کم فہم اگرا پی عقل پراحادیث کو پر کھنا جا ہے ہیں توبیان کے عقل کی کے ساتھ ساتھ قسمت کے خراب ہونے کی علامت بھی ہے جوانہیں نور ہدایت سے بہرہ ورنہیں ہونے دیں۔ حضورا كرم علي كتبعين وعشاق مين عقلاء ومحققين كي ايك غير معمولي جماعت موجود يجن كي نظير ستنقبل میں ممکن نہیں اور زمانداب تک ان کی مثال لانے سے عاجز رہاہے۔ بہرجال صاحب عقل عِلم کیلئے وا نائی و حکمت کی ایک باث بھی علم وَفکر کا کام دے جاتی ہے لیکن غیر عاقل کم فہم گدھوں کیلئے دانائی کے دفاتر وکت بھی غیر مفیدر ہے ہیں۔ آیت باری ایے جہلاء کیلے ہے مثل الذین حملوا التوداة ثم لم يحملوها كمثل الحماد - ي كم فھم آج کی پیدادارنہیں۔ایے ویے صدیوں سے طے آرے ہیں۔جو ہمیشہ جاہلانہ شھات پیدا کر کے اسب مسلمہ كى نظر مين رانده درگاه اورخس و خاشاك بنتے چلے آئے ہيں۔

7 قرآن مجید میں اوصاف رسول - الله تبارک وتعالی نے قرآن مجید میں حضورا کرم معلقہ کو مندرجہ ذیل دی (۱۰) اوصاف محمودہ وعظیمہ سے نوازا ہے۔ جن سے آپ علیقے کے اقوال وافعال اور ۱ -

#### سم مم ا سرت و احادیث کا حجب و اساس اور منبع دین بونا صراحة محقق بونا ہے۔

ا واجب الانباع: قرآن مجيد من علم اطبعوا الوسول، من يطع الوسول فقد اطاع الله وفيري

مفسو قوان: ارثاد بارک >: لتبین للناس مانزل الیهم -

- شارع احكام: فرمايا: ويحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث (القرآن) \_

م. معلم كتاب: ويعلمهم الكتاب و الحكمة . كلمة حكمت عن صديث باك كي طرف اثاروب

۵۔ مربی و مزکی: ارشارر بانی ب: یتلو علیکم آیتنا و یزکیکم (الآیه) \_

۱- قاضی خصوصات: قرآن مجیرش ب : حتی بحکموک فیما شجر بینهم \_

۵- نور هدایت: ارشادربائی ب: قدجاء کم من الله نور.

٨- اسوة حسنه: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة (القرآن)

9- داعى الى الله: ربكا تاتكا ارشاد كراى ب: داعياً الى الله باذنه \_

· ا- ساج صنيو: ايك آيت مقدم كاكراب: وسواجاً منيواً \_

ان جمله اوصاف عاليه كا تقاضه ب كه حضورا كرم علي كاتوال و افعال جمت مول ـ

مبرحال آیک (۱) نبیں متعدد آیات سے حدیث وسنت کا حجت ہونا اور وحی غیر متلوکا و جود صراحة ثابت ہوتا ہے۔

علامه محمد يوسف بنوريٌ كي محقيق مين ايك سوايك (١٠١) آيات جميت حديث پروال هين \_ جبكه علائے سلف وظف

کااس حقیقت پراجماع ہے کہ ایک (۱) آیت کا انکار بھی موجب کفر ہے۔ اب منکرین حدیث خود ہی فیصلہ فرمائیں

كدوه چوده (۱۳) سوسال مين تشريف في آخه والے : حضرات صحابة سادات محدثين ، استدرشد وبدايت ، مختقين

علما ورمحدثین عظام کے فقادی وملفوظات کی روشی میں امت مسلمہ میں شامل ہوں گے یا ملت کفر کے علمبر دار ؟۔

جیت حدیث قرآنی آیات کے علاوہ سینکڑوں (۱۰۰) صحیح احادیث ہزاروں آثار صحابہ وتا بعین امت مسلمہ کے

اجماع اورابل علم ودانش کے ارشادات سے ثابت ہے۔ جب بصیرت وبصارت سے محروم کم علم افرادنو رقر آنی سے

عقل ودانش کومنورنین کر سکے اور صلال و گرائی کے راستہ کو انہوں نے اختیار کرلیا. ۔ وہاں احادیث مقدمہ و

آ ٹارمنورہ کی ضیاءان کے لئے کیے نور بدایت کا کام دے عتی ہے ؟

ہاں صاحب بصیرت فخص کیلئے ایک آیت قرآنیہ ای کیاایک حدیث سیح ہی نور ہدایت کا کام دے جاتی ہے۔

وهوالفضل وهوالهادي يضل الله من يشا، ويهدى من يشا،

#### بسمل متدانة حلن الرّحيمة

كتاب الطبارة - و- و- وحتاب الوضوء كتاب الوضوء



مُحِنْتِبِنَ وَيُوارِدُو مُلتَانُ وَالْحَالِي الْحَالِي الْحَالُونُ الْحَالُ لِلْمُعْلِمُ الْحَالُ لَلْمُعْلِمُ الْحَالُ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِلْمِ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ لِلْمُعِلْمُ الْحَالُ لِلْمُعِلْمُ الْحَالُ الْحَ

### ضمنی فہرست

۱- باب لا تقبلي صلاة بغيرطهور
۷- باب ماء جائن فضل الطهور
۳- بذا حديث جسن صحح
۳- بذا حديث جسن صحح
۵- استقبال واستدار قبله
۲- تعداد واستجاد احجاد
۸- باب من المشمير عندالوصوء
۹- باب ماجاد في المصنعة الاستشاق
۱۱- اعتطراب حدیث زیدبن جاب
۱۱- اعتطراب حدیث زیدبن جاب



# بَاب لَاتُقبَل صَدلُوة بغَيرطهُور

1. حاصل فطالعه سيدنا امام ترمذي ، امام بخاري اور امام ابن مآجه في حديث الباب برايك جيما باب مآجه في حديث الباب برايك جيما باب قائم فرمايا ب الانفيل ضلوة بغير ظهود . فيو امام بخاري اورامام ترندي ، طبارت اوروضوك أبواب من إس باب كوب بيل لائة ين -

امام نسانی اور امام ابوداؤد مدیث الباب کو جاب عنوض الوطنو، کے من می لائے ہیں۔

۲ توجمه کوئی نماز بغیر طبارت (وضو یا تیم ) کے جی نیں۔ اور ندی کوئی خیرات، دھوکدوخیانت کے بعد (بارگاوایزوی میں مقبول ہے) سیر جمہ سیدنا عبداللہ بن مر کے توسط سے روایت شدہ صدیث الباب کے بعد (بارگاوایزوی میں مقبول ہے) سیر جمہ سیدنا عبداللہ بن مر کے توسط سے روایت شدہ صدیث الباب کے بعد امام تر ندی اور امام مسلم نے نقل فرمایا ہے۔

..... امام نسسانی اور امام ابوداؤد یکی روایت سیدنا ابوالملیخ کوالد حضرت اسامه بن عمیرکی سندے نقل کرتے ہیں ... جس کا مفہوم یوں ہے: "اللہ تعالی کی نماز کو بغیر طہارت کے اور نہ ہی کسی طرح کی فیرات کو دھوکہ دبی سے قبول کرتے ہیں"۔

.....امام دیخیاتی حدیث الباب کوسید نا ابوهریر ان کے طریق ہے مرفوعالائے ہیں۔ جس کا حاصل یہ ہے'' اُس فخص کی نماز قابل قبول نہیں۔ جو بے دضو ہو جائے ..... جب تک کدو وہارہ وضونہ کر لے'' ..... حضر موت کے ایک محفق (حضرت صحابی ) نے سوال کیا! اے ابوهریر ان ! انسان، بے دضو کیے ہوتا ہے؟ فرمایا : بے آ داز ہوا کے خارج ہونے ہے''۔

....امام ابن ما جه يكى روايت (اك مفهوم من ) سيرنان اورابو برة كواسط يجى نقل كرتے بير۔

۲. قبول وصحت كے معنى وباهمى اسبت : حضرات محدثين ، ببول ك دومعانى بيان فرماتے بيل .... اورائيس قبول مطلق اور قبول كا مل كونوان سے معنون كرتے بير ... فرماتے بيل مطلق اور قبول كا مل كونوان سے معنون كرتے بير الله كا ماتھ درست ہونا (كون الشي مستجمعا بحجبع المحبوب النفران بط والاركان ) اس تبول كا في مطلق كا كى المال كا كولان م ... اور يكن تعريف لفظ صحت كى بھى ہے۔ الفران بط والاركان ) اس تبول كا في مطلق كي معنى بير ... اور يكن تعريف لفظ صحت كى بھى ہے۔ السفران بط والاركان الم تبول إجابت بھى ہے۔ السفران بيل كا دومرانا م تبول إجابت بھى ہے۔ ... وي بير بيس كا دومرانا م تبول إجابت بھى ہے۔ ... وي بير بير الله كا من مطلق ايك دومر سے كے ہم معنى بير ... اس كا دومرانا م تبول إجابت بھى ہے۔ ... گويا محت اور قبول إجابت بھى ہے۔

صور أنور علي كارشاء راى لايف الله صلوة حائص الأمخمار ( دويد ك بغير بالفورت ك نماز قطعاصديع نيس ـ ندى درست اورندى باعث اجروثواب ب ) من لايقبل بالانقاق لايصنع ك معنی می ب لندا قبول (مطلق) اور جدهت امتراوف وجم معنی ہوئے۔ اا منبول محاصل اے " قبول الثابت " بھی کہا جا تا ہے کے فقیمی قواعد کی روے محل ورست تو ہے كرباعث أجروتوا بنيس بيل فرمان شارع علي بالنفيل صلاة شارب المحمو (كمشرالي كانماز حب ضابطه درست توہے۔البتہ متبول اور باعث آجر وثو ابنیں ) ۔ اس کی تعریف ورج ذیل کلمات میں منقول ے کون الشین و اقعافی حیّز مرضاۃِ اللّه (کدنیک مل ،رضائے ایزوی کا جب ہو)۔ ۔ اس معنیٰ کے اعتبارے قبول اورصحت میں عموم وخصوص کی نسبت ہے کیمل ند کورشر عاصیح تو ہے۔ لیکن أس برأجروتواب ند موكا بي جيها كدار شاور تإنى بي إنتما يتقبّل اللّه من المتقبين (الآية) كالله جل جلالہ کے ہاں غیر متقی کاعمل صدحہ یہ جو ہے ۔لیکن رفع در جات اور مکتل اجروثواب کے حصول کا ذریعے نہیں علامذابن دقیق العید کے نزو کے لفظ قبول دونوں معانی میں مشترک ہے۔ جن میں سے پہلامعنی ( تیولِ مطلق ، جوصحت کے متراد ن ہے )حقیقی ہے۔۔۔۔۔اور دوسرامعنی ( تیول کامل ) مجازی ہے۔ علامه حافظ ابن حجز عسقلانی کی تحقیق اس کے برعکس ہے ۔۔۔کد افظ قبول ا قبول کامل کے معنی میں حقیقاً مستعمل ہے .....اور قبول مطلق کے معنی میں مجاز آ ہے۔ ....علامه موی خان روّعانی کی رائے ہیں : کہ قبول ، دو کی بجائے تین (۳) أقسام میں منقم ب i. ۔۔۔ تبول اُدنیٰ جوصحت کے مترادف ہے۔۔ ii. ۔۔۔ تبول متوسط جو تبول کامل کے ہم معنیٰ ہے۔ ii..... تبول اعلى جو استحسان كمعنى من بيسكمل، درست باعث اجروثواب نيز قابل قدر ب- قبول کے معنیٰ مع دلافل جمہور سادات محدثین کے زدیک ، صدیث الباب مس کلم لائتقبل. لاتصع كيم معنى ب كربغير حصول طهارت نماز درست ب-اورنه بى باعث اجروثواب- مويالفظ تبول ہے تبول مطلق ہی مراد ہے ۔۔۔ جس کی تائید درج ذیل قرائن و دلائل ہے ہوتی ہے : ا. عطف: حديث الباب من ' الاتُقبلُ صلوة " معطوف عليه اور' الاصدقة " معطوف ب كلمه

''واؤ''حرف عطف ہے۔ علم نمو کے ماہرین کے نز دیک معطوف علیہ اور معطوف کی حیثیت علم کے احتیارے يكسال ہے۔ جب تمام ساوات محدثین كنزويك المعطوف" الاصدفة " میں قبول مطلق یعن صحت كی ننى ب يو" لا مُضل صلوة "معطوف عايه يم بهى تبول مطلق وصحت كُنْ في بي بوكى تاك يكسانيت باقى رب-أأ. وحديث الباب سيدنا امام كي كي مديث مبارك جي امام ترفدي (اي يبلي ي سفي يرباب ماجاء مفتاح الصلوة الطهور كمن من ) اورتمام سادات محد ثينٌ في ورن والكمات في تلكيا ب: · عَنْ عَلَى عَنِ النَّهِي مِلْنِيَةٍ قَالَ مِفْتًا حُ الصَّلُوةِ الطَّهْوِرِ السَّاسِ مِنْ الرَّقيقة كَى تائير موتى ہے۔ کہ حدیث الباب میں قبول مطلق اور صحت کی نفی ہے ، نہ کہ قبول کامل کی سے کیونکہ حدیث مذکور میں طبار ق کونماز کی مفتاح (کلید، چابی) تلایا حمیا ہے۔ یقینا جومل کلیدی حیثیت کا حامل ہو۔ اُس کے بغیر، بعد والامل درست ندہوگا ۔ البذا بغیرطہارت کے تماز، صحیح ہوگی ۔۔ اور نہ بی مقبول ہوگی ۔۔ iii. ... يَاايِّها المَذْيِنِ امنُو اإذا قُمتُم الى الصّلواة فاغسِلُوا (سورة المائده) ثمرا قاستِ صلوة اور عنسل أعضا وكوشرط وجزا وكى تركيب سے بيان كيا گيا ہے ... معروف ضابط ہے۔ اذا فاٹ النفر طُ فاٹ المنشؤوط لبذاادا نیکی نمازے قبل أعضا وکو یا ک کرنا ضروری ہے یقینا ایسی نماز درست نہ ہوگی جو بغیر طہارت کے آ داکی جائے ١٧. ....ملت إسلاميه كے تمام سادات فقها "أو محدثينٌ كے نزديك طبارت (وضو چاتيم ) نماز كيلئے بحثيت شرط کے ہے ۔۔۔۔ اس اِ جماعی اورمسلمہ اُ صول کے مطابق کسی نوع کی کوئی نما زبغیر طہارت کے درست نہ ہوگی ۔ .... (البته نما زِجنا زه اور بجده تلاوت ميں بعض حضرات صحّاً بداور محدثينٌ نے طبارت (وضو ما تیمّم) کی شرط عائد نہیں کی .... اِن دو(۲) عبادات کو بغیر طہارت کے جائز شلیم کیا ہے۔ ضیب انہیں نماز مانے ہے بھی اِ نکار کیا ہے کہ'' نماز جناز ہ مسنون د عاؤں کی مانند صرف ایک دعا ہے'' ..... جب مسنون دعاؤں وأ دعيه ما ثورَ ہ كيليُّ طبارت ،شرطنبيں \_ تو نما زِ جنا ز ہ كيليّے بھى طبارت شرط نه ہوگى .... نيز تحدہ تلا وَ ت يقينا نما زنہيں \_ جبکہ حضرات فقیاً ء کے ہاں تمام اُرکانِ صلاۃ کیلئے طہارت ، بطور شرط کے ہے خواہ صرف رکن ، قیام ہو جيے نماز جنازه پيا فقط رکن ، حبده ہو۔ جيے بجدہ تلاوت پيا تکمل اُرکان جيے فرض ونفل نمازيں۔ نيزا عاديث مقدمه من نماز جنازه يرلفظ صلاة كالطلاق كيا كياب جي صَلَى رَسُولُ اللّه عَنْ اللّهِ عَنْ ا

الخدازة اصلوا غلى صاحبكم) نيوتمام سادات محدثين في نماز بنازه كمسائل اورا عاديث مقدر كو كناب الصلاة كشمن من روايت كياب اوران برصلاة كشتن كلمات كابواب تائم كي بير) مقدر كو كناب الصلاة كشمن من روايت كياب اوران برصلاة عشتن كلمات كابواب تائم كي بير) ٧ معادات صحصة علام عبد العزيز برهاروى فرمات بين كه اعبادات محضة علام عبد العزيز برهاروى فرمات بين كه اعبادات محضة من من من مستعمل موتاب و بال دومر كي معنى كولينا ورست نبيل ( لان الصحة والفول متحدان في العبادات المحضة المقصودة) -

٧١. منص المذات هو د محاصل: جب كمي كلام مين في ذات بيا نفي كمال كا حمّال موجود بو \_ تونفي ذات كا مغبوم حقيق بواكرتا ب اورنقى كمال كامجازى الاصلُ في النفي أن يكونَ نفيه لِلذات إلا بقرينة ضارفة. ٥. فاقدالطَهوزين كسے كهتے هيں ؟: فاقد الطيوزين ووقض ب جے حصول طبارت کیلئے یانی میسر ہواور نہ ہی یاک مٹی ۔۔۔ مثلاً ووشخص ، جوا یک ایسے مکان میں محبوس ہے جہاں یانی بھی دستیاب نہیں ۔۔۔ اور اُس کے درود یوار بھی نجس ہیں ۔۔۔۔۔ یوں پیٹخص ، نہ ہی وضو کرسکتا ہےا ور نہ ہی تیم ۔ (یاک مٹی ) بھی ناپید ہے ۔۔۔۔ جیسے ہوائی جہاز کا مسافر۔ 🔝 ۔۔۔۔ ایسانخص جویانی اور مٹی کے استعال کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ اس أے إن دونوں كے استعال ہے روك دیا گیا ہے .... جیسے آپریشن والا پیا اً عضا وشكته مريض جے حركت كرنے كى! جازت نہ ہو ۔۔۔۔اب میخص وضوا ورتیم کئے بغیر اِس وقت (وتی) فرض نمازير هے يا نه ؟ .... إس من حضرات فقهاء اور سادات محد ثينٌ كي آراء ورج ذيل مين : مقهاء ومحدثين كے أقوال: سيدنا إلم اعظم أبوضيف، إلم مأوزائ اورجمبورفقباء ومحدثين کے نزد کی فی الحال فرض نمازا دانہ کرے ۔۔۔ بلکہ اُس وقت کا انظار کرے جب اُے وضویا تیم کیلئے یانی یا پاک مٹی میسرآ جائے۔ ان سے سیدنا! مام مالک کے ہاں! ن فرض نماز وں کونہ ہی اب أ دَا کرے، نه بى بعديس سوياية نمازي إس مخص برنه بى أداء أفرض بين -اورندى فضاء أiii. .... امام احمرٌ بن صبلٌ كنز ويك بغير وضوا ورتيمٌ كي إى حالت مين نما زا داكر لي ياني اورصعيد طيب كي فراہمی پر ان نماز وں کولوٹا ناضر وری نہیں … ۱۷… امام شافعیؓ اس مسئلہ میں کوئی ایک رائے قائم نہیں فرنا سکے۔

آپ سے چار ( س ) طرخ کے آقوال منقول ہیں نیاد و معروف قول سیدنا امام اعظم کے فریان کے موافق ہے۔ **بیا** ۔۔۔۔ بیا ۔۔۔۔ بیک ان نماز وں کواب بھی آؤا کر لے۔اور بعد میں بھی اونا لے۔

۷ امام ابو یوسف امام محمد اور فقبا آمتاخرین کے نزدیک نمازیوں کی طرح ارکان نمازیعنی رکوع اور بجدہ تو ابھی بجالائے لیے نہازی نے اسلام کے تعدید میں اور نہیں تقدیمی میں میں جبکہ بعدیمی ان فرض نمازوں کی قضاء لازم ہے۔

٧- اقوال انت کے دلائل سیدنا اصام اعظم ابڑھنیفہ ان تمام آعادیث اور دلائل ہے! ستدلال کرتے ہیں جو اس سئلہ کے عنوان'' حدیث الباب میں قبول کے معنی مع دلائل'' کے شمن میں تحریر کئے جا چکے ہیں۔

۔۔۔۔ اِخام مَالِكُ عدیث الباب سے بیا خذكرتے ہیں كدعدم طہارت كےسب فی الحال نمازادا ندكر ہے۔۔۔۔ اور بعد میں نماز کی قضاء لازم ندہونا ۔۔۔۔ اِس لئے ہے كہ أقید مُو الصّلواۃ كاحكم، وقت كے نتم ہوجائے كے ساتھ گزر چكا ہے۔۔۔۔گزرے ہوئے أوقات كے نمازكى أوا يكى أب لازم ندہوگی۔

۔۔۔ اِمَام مثلافِعیؒ نے اُحادیث صححاور دلائلِ شرعیہ کے مفاتیم میں وسعت و جامعیت کے سبب ہر دلیل کو اپنامتدل یوں بنایا کہ چار (۳) اُقوال بیان فر ہائے ۔۔۔ یعنی جتنے دلائل ، اُتنے ہی اُقوال ۔

ا المام الحمد کا نقط نظریہ ہے کہ قرآنی آیات اورا حادیث مقدسہ میں اِنسان کو اِستطاعت اور صلاحیت کے مطابق مکلف بنایا گیا ہے، چونکہ باوضو ہونا اِس کے اِستطاعت میں نہیں۔ اِسلئے فی الحال بے وضو ، نماز اواکر لے۔

بعد میں نماز کولوٹا نا تکلیف مالا یُطاق ہے ۔۔۔۔ اِسلئے اِس محض پر اِن نماز وں کی قضاء لازم نہ ہوگ ۔۔

میں جب منذر کے وقت اُرکان نماز کی اُ وائیگی معاف ہو جاتی ہے۔ تو بجز کے لحات میں ، طہارت کی شرط بھی نہیں رہے گی ۔۔۔۔ اور بغیر وضو و تیم کے نماز درست ہوگی ۔۔

۔۔۔۔ حضرات صَاحبَین اپنی تا مَدِین اُن اِجماعی مسائل کوبطور دلیل چیش فرماتے ہیں۔ جوحضرات فقہا آنے نے
اِس اُصول کے تحت مستدط کئے ہیں کہ '' جب حقیقت پڑمل کرناممکن ندر ہے، تو پھر مجاز قابل عمل ہوگا''۔۔۔ جیسے جج
اور عمرہ ہے فراغت کیلئے سنج آ دمی کا قشت ہاللہ حَلَقِین اِنقیار کرتے ہوئے اپنے سر پراُسترا پھروانا جبکداً س
کے سر پر بال ہی نہیں نیپیز مریض ،مسافر ،نومسلم ، نیو بالغ اور تا زہ پاک ہونے والی عورت ،روز و نہ ہونے

کے ہاوجود تعفیقہ بالصانعین کرے۔ سر عام کھانے پینے سے بازر ہے۔ جبکہ وہ روز ودار نیس ہے۔ منیز گونگافخص قرآن مجید کی تلاوت ہے معذور ہے۔ نبذا آسے تعشیقہ باللفصلین کا تھم ویا گیا ہے کہ خاموش رہے ب**یدا** ہونؤل کوجنبش ویتارہے۔

 ۸. امام اعظم کے فرمان کی ترجیحات سیدنا امام اعظم ابوضیف کافر بال جہال سعدو اً حادیث صحیحه ( جوقبول کے معنی و دلائل کے ضمن میں تح ریشد و ہیں ) ہے تا بت ہے۔ ویاں تہ نر وفراست کا نقاضا بھی بہی ہے کہ بیخض ا یک غیر اختیاری غذر ( یانی اورصعید طیب کی عدم دستیانی ) کے سب سکون ہے بہنی رے۔تا وقتیکہ اُسے یانی یا یا کے مٹی میسر آئے ۔ اور پیخض باوضو پیعا باتیم ہوکر فرض نمازا واکرے۔ - حضرت اما م کے فرمان کی تا ئیدسید نا فاروق اعظم اور حضرت ممارٌ بن یا سر کے اُس مشہوروا قعہ ہے بھی ہوتی ہے جے إمام بخاري اور جمله ساوات فقبها "ومحدثين في جاب النيّفه كيتمن مي فقل كيا ہے جس كا حاصل بيد ''که دوران سفر حضرت ممرَّنے منحد تنکھ ہوجانے کے سب فرض نمازوں کو اُس وقت تک اُ دَا نہ کیا۔ جب تک انہیں یانی دستیاب نہ ہوسکا'' منیو چونکہ حضرت مُڑاس وقت تیم جنابت کےمسائل ہے وَ اقِف نہ تھے۔اس لئے آپ نے نماز وں کی ادا نیکی کوموتو ف رکھا ۔ اِنفتا م سفر پر ہارگا و نبوت عظیفیے میں سیدنا فاروق اعظم نے جب بيا پي كيفيت بيان فرما كي - تو حضوراً نور عظيم في تيم جنابت كاطريقة سكها ديا اوربس بين فرمايا: اے ممرٌ! آپ بغیر وضوا در تیم کے نماز پڑھ لیتے (جوا مام احمرٌ بن ضبل کا مسلک ہے) ..... ایا ان فرض نمازوں کی قضاونیں (جوامام مالک کاندہب ) اورندی آب عظیم نے تشبتہ بالمصلین کا عمرایا (جو حفرات صاحبين كى رائے ) ... بلكة حضور انور عصلة في إن نمازوں كوبنيت قضاء ير صنح كاحكم ديا۔ · ( یکی میرے اور آپ سب کے اِمام ، سید نا امام اعظم کا مسلک ہے)۔ ··· منیز بالا تفاق بوضو یا بے تیم بارگاوار دی میں بجد وحرام ہے۔

۹۔ لفظ ع": ایک حدیث مبارک جب دو (۲) یا زیادہ آنادے مردی ہو۔ تو حضرات کہ ثین سند کے درمیان لفظ" ح" تحریفر ماتے ہیں۔ یہ کلہ" ح" آئی محدث کے نام کے آگے لکھا جاتا ہے۔ جس کے متعدد شاگر دا ہے اپنے طرق سے حدیث الباب کو مصنف کتاب یا اُستادِ حدیث تک پہنچا کیں۔ اس الفظ " ع " کے کیا معنی ہیں ؟ اور بیاکون سے کلے کا اِنتہار ہے ؟ اس بارے میں حضرات محد ثین سے جار ( س ) اقوال مقول ہیں :

ا حامل و حاجز : حائل اورحاجز کامعنی رکاوٹ اور دیوارے ہیں جس کا حاصل یاکہ اس کلے کے ذریعے ہے سنداؤل کوسند ٹانی ہے جدا کر دیا جاتا ہے ۔ اب اس ''ح'' کے پاچنے یا نہ پر چنے میں دو(۲) متند واقوال مردی ہیں ۔ راجعے قول میں سند حدیث کو پڑھتے ہوئے گار'' ح'' کو نہ پڑھنا بہتر ہے۔

الدودید کلدائی التحدید کلدائی اشاره التحدیث کی جانب ہے۔ جس طرح کرتر آنی آئیت یا متن حدیث کا ابتدائی حصافی کرنے کے بعد اللایہ یا التحدیث التحریر کردیاجا ہے جس سے اشاره ای جانب ہوتا ہے کہ مذکورہ آئیت یا حدیث مبارک آ فرتک تلاوت کی جائے ای طرق دوران سند کھر آن ح" لکھر اشاره ای جانب کردیا جاتا ہے۔ کہ بیاس سند بھی آ فرتک متصل ہے۔ اور دوسری سند بھی بیتول مغرب، مراکش، تیونس اور الجزائز کے متعدد سادات محد ثین کا ہے انبذا یہ حضرات سند حدیث کو پڑھتے ہوئے "ح" ح" کی بجائے" التحدیث التحدیث "کا کھرز بان پرلاتے ہیں۔

iii. صحیع : یافظ 'ل ' 'کلم' صحیح ' 'کامخفف ب جس کامقصدی ' کددونوں اُسناد صحیع یں ' اُ سیعنی لفظ ' ک ' سے پہلے والی سند بھی درست ب اور بعدوالی بھی ۔

ایک سند، "ح" سے پہلے ہے۔۔۔اور دوسری سند، " ت" کے بعد۔

١٠ اقسام تحويل: تحويل كادوتمين بين (١) كثير الوقوع (٢) فليل الوفوع الوقوع المسام تحديث إلى فليل الوفوع السفل: مصن كتاب وايك مديث إلى فأما تذه اورشيوخ

کے تو سط و کھز ت سے ملے اور و وطر ق آ کے چل کر کسی ایک ہی راوی پر جمع ہو جا کیں ۔ ایس راوی کو اِصطلاع صديث من مداراً عاداور مخرج أساد كباجاتا ب اس كي تعريف علام عن يول منقول ب إجتماع الطوي المتعدّده مِنَ الأسفل على راو وَاجدٍ و هذا الرّاوي يُسَمّى مَذَاراً و مَحْرَجًا ﴿ جِياكَ يَبَالَ عَديث مذكور من حضرت قديمية أورحضرت هدنادكي أسناد اسيدنا ساك بن حرب يرجع موري بي -" - قليلُ الوُقوع ' تَعَدُد الطّرق في الاعلىٰ : حضرت كدّ ث كوصد يث موصوف ايك بى طريق ت ملی ہو۔لیکن آ کے چل کر و وسند کئی طرق اختیار کرلے ۔ اِس تعریف کے مفہوم کوعلا ویوں تعبیر کرتے ہیں افہوا فی الطويق الوَّاجِدِ مِنَ الأسفَلِ إلى طول مُتَعَدِّدة . يتم ،كتب عديث بين قليل الوقوع اورشاذ ونا دري 11. نحت كى تعريف واقسام: ايكرف علملكلام ياكلي كاطرف إشاره كرن كو إصطلاح عرب من نحت کتے ہیں۔ نحت کے نغوی معنی'' کمریدنے'' کے ہیں۔۔۔۔ اِس کی تین (۳)فتمیں ہیں: ا .... الله عند بادى : ايك بوے جملے كو مخفف كرك أس كاباب بنا دينا .... جي حوقل .... كه أس مخض نے لاخول وَلا قُوة إلا بالله كها سيسب أفعال، سِماعِي سِي-ال .... نُعت خطَى: ايك كمل كلدكى بجائ ايك وف لكه دياجائ .... جين ' - " جينين كياء ... الله منحت تلفظی : جوخطا اور تلفظا مخفف ہو۔ جے یہ ' ح ' 'جوحدیث الباب میں نہور ہے۔ 11- غلول (١) علول، مصدر ب علل يَعُلُّ عَلُولا باب نَصَو س إس كمعنى .... " خیانت كرنے" كے بين .... اور يمي معنى أغل يُغِلُّ إغلالاً باب إفعال كے بين - قرآن مجيد مين ب وَ مَا كَانَ لِنَبِيُّ أَن يَغِلُّ ﴿ قَالَ إِبِنُ عَبَّاسٌ وَ مُجَاهِدٌ قُولَةً مَا كَانَ لِنَبِيٌّ أَن يَغِل. أي مَا يُنبَغِي لسى أن ينحون . العض علما أك بال ' غلول ' أس خياسة كوكت بين - جومال غنيمت مين تقسيم على جائ يم ال كمعنى من وسعت مولى تو غلول كا إطلاق سير فيةُ الأبل يربون لكا .... عمر إس من مزيدتونع مواتواس كالطاق كُلُ مَالِ حَصَلَ بطريق خوام يرموار ابقلول اور إغلال خيات كرنے كو كتے ميں (٢) بعض محققین کے بال غلول کے اغوی معنی سرقة الأبل کے بیں الیکن اصطلاح فقد میں اس كا إطلاق سرقة مال العديد، پر ووا ب يجرسا وات فقها أف مزيد وسعت كرك" برمال ضبيث ير" إسكا إطلاق كياب 11. الطفود السياسة المستمار المنتج المطا، وفول طرع إلى مناصح به الريفة به المريفة بالطا، يزهين تواس من دو(٢) احمال إلى (١) يمسدر به إب نصر اور إب كرم در ر) بيام مصدر به المريفة بالم مصدر به اوراس مراوا وو بالى بوت برس مطارت عاصل كى جائزا.

المام توويُّ قرمات بين بالفتح إسم لما يتطهّرُبه الماء و ما يقوم مقامه عند عدمه .

علامه انورشاه کشمیر کی فرماتے ہیں کہ' فعول کاوزن شصطلحات طب میں ہما دو قات اسم آلہ کیلئے بھی آتا ہے۔جس طرح بنٹور ' فیطور ' شفوط وغیرہ ۔ اواس حوالہ سے طبھور نے معن' اس برتن کے ہوں گے۔جس میں پاک پانی موجود ہو''۔

، بارکر بھی ہے کر بعض اوقات ایس ا حادیث کی تخ سے فرماتے ہیں ۔ جنہیں باقی هفرات سحاح تسعد ذکر نہیں کرتے ۔ أم ال ہے اُن کا مقصود ذخیر دُاحادیث کی طرف رہنمائی کرتا ہوتا ہے۔ اس صورت جس اُحسن شیخ واصبح ے مرادیہ ہوگا کہ'' حدیث الباب اُن تمام احادیث ہے اُ علی ہے۔جنہیں ارباب سخاح نے تیخ سیج نبیں فریایا'' 11. اساتذه صحاح كا اجمالي تعارف: صحيح بخارى شريف كي مديث الباب كوجن ساوات محدثن نے بحوالہ تعلیم وتعلم نقل کیا ہے۔ ان کی سندی تر تیب بہتے ! جما کی طالات کچھ یوں ہے: ١٠ اسحق بن ابواهيم الحنظلي -كنيت أوكر - آب ثِقَة حَافِظ مُجتَهد بين - إمام احر بن عَبلُ ے بم سبق جیں۔ امام ابوداؤ ڈینے قبل از وفات ، حافظہ کی بابت کلام کیا ہے۔ بعصر ۲ کسال ۲۳۸ میے وصال فر مایا - - عبد الودَّاق بن ضمام الخميري . آيك كد تانه ثان يَقْة خافِظ مُصنَف \_ \_ ... آخرى عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ آپ پر بڑھا ہے میں''شیعہ''بن جانے کا الزام ہے۔فضائل کے باب میں بہت ی روایات میں منظر دبیں جوعمومی محدثین کے ہاں ضعیف و نا درست میں .... اِمام اِبن حبان نے آپ کو'' ثقات'' من داخل کیا ہے جبکہ بہت سے محدثین نے ''شیعہ و کذ اب'' کہا ہے۔ التصیل بعصر ۵ ۸ سال وفات یا بی ٣. صعدر بن داشدالاذدي البصوي . كنت أبوعُووَه ٢ .... زياده تريمن يم ر ٢ .... ثِقَة ثبت فاحل آپ كالقب بي بعض اينا ما تذه (امام ثابت ،اعمش ، مشام اور جمله محدثين ملك بعره) ے احادیث فقل کرنے میں 'ضعیف ' ؛ بابت ہوئے ہیں سبعصر ۵۸ مال ، سر<u>دا میں وفات یا لی</u>۔ ٤. هذام بن منبّه الصنعاني اليَّمَاني" - كنت "أبُوعتبه " - .... آ پ ، معروف تا لِتَي سيدناؤهبُ بن منبة ك بمائى بين بالاجماع "ثقه" بين سيس وقات يائى -

اسیده ابو ضریره آلدوسی، الضحابی الخلیل خافظ الضخایه، متفاداً قوال میں سے دنام کی بارے میں تین اقوال زیادہ مشہور ہیں ۔۔۔ (۱)عبدالشمس بن صنحو، بیآپ کا قبل از إسلام، دور جا بلیت کا نام ب (۲)عبدالرحمٰن بن صنحو، بیمقدی نام بعداز إسلام حضور انور علی نے خودمقرر فرمایا (۳)عبدالله بن غمرو امام بخاری اورامام ترندی کی تحقیق میں یکی ایک نام، دونوں آدوار میں دہار آپ کی گفتی میں کی ایک نام، دونوں آدوار میں دہار آپ کی گفتی میں کی ایک نام، دونوں آدوار میں دہار آپ کی گفتی میں کی کی گفتیت خودسید نا ابو حریر اوران کلمات سے اسلام کی گفتیت خودسید نا ابو حریر اور کا کلمات سے اسلام کی گفتیت خودسید نا ابو حریر اور کا کلمات سے اسلام کی کیفیت خودسید نا ابو حریر اور کا کلمات سے اسلام کی کیفیت خودسید نا ابو حریر اور کی کیفیت خودسید نا ابو حریر اور کلمات سے اسلام کی کیفیت خودسید نا ابو حریر اور کا کلمات سے اسلام کی کیفیت خودسید نا ابو حریر اور کلمات سے اسلام کی کیفیت خودسید نا ابو حریر اور کی کیفیت خودسید نا ابو حریر گال کی کیفیت خودسید نا ابو حریر آبان کلمات سے اسلام کی کیفیت خودسید نا ابو حریر آبان کلمات سے اسلام کی کیفیت خودسید نا ابو حریر آبان کلمات سے دور کی کیفیت خودسید نا ابو حریر گال کی کیفیت خودسید کی کیفیت خودسید نا ابو حریر گال کی کیفیت خودسید کی کیفیت خودسید کی کیفیت خودسید کا کی کیفیت خودسید کی کیفیت خودسید کا کی کیفیت خودسید کا کی کیفیت خودسید کا کی کیفیت کی کی کیفیت کی کیف

سیدنا ابوه (روی می می غروه نیبر کے موقعہ پر اسلام لائے مسلس چار (۷) سال تک صحبت نبوت کے شب وروز فیض یا بہوتے رہے ۔ صفقہ کی مقد می جماعت کے بونبار طالب علوم نبوت تے خود بیان فرماتے ہیں ۔۔۔ اور طالب حدیث بننے سے پہلے ، میں نبایت گند ذبئ تھا۔۔ بارگا و جود و کرم میں گند ذبئ کی بابت عرض کیا ۔ آپ عظیمت نے فرمایا : آبو هو یور پھیلا گا۔ میں نے چاور پھیلا گا۔ آپ عظیمت نے دوبار بند جھیلی کو کھولا ۔۔ اور یوں مجھے کم شریعت اور علم کو مین کا حافظ و امام بنا دیا ( سیح بنی ری و نبی و)۔ نے دوبار بند جھیلی کو کھولا ۔۔ اور یوں مجھے کم شریعت اور علم کو مین کا حافظ و امام بنا دیا ( سیح بنی ری و نبی و)۔ ۔۔ آٹھ سو ( ۵۰۰ ) ۔۔ زیادہ نا مور حضر است صفی ہا اور سادات تا بعین ، آپ کے تا ندہ میں تیں سب سے زیادہ آ حاد یث مقد سد ( ۲۵ س معالی تب میں آپ سے مروی تیں اشتہ بند ( ۲۵ س) سال کی تم میں زیادہ آ حاد یث مقد سد ( ۲۵ س و فات پائی ۔۔۔۔۔ جنت البقیع میں آپ کو دئن کیا گیا ۔ رضی الندعن و ا رضا و ۔۔۔

امام تر مذی (اورامام ملم ، نا فی ، ابوداور ، این مآج ، طواوی ، امام ایک ، امام کر ) نے جن اپ امام تر وقت و رق و یل بین :

امام تر وشیوخ ہے اُ حادیث الباب روایت کیں .... اُ ن میں ہے معروف و رق و یل بین :

امام فتیبه بن سعید مختصی .... وُ ایت کیں .... اُ اس میں اور ہا کیت ، نام بحدی ہے ۔ فِقة فبت بین خراسان می ورس مدیث وفقہ دیتے تھے .... امام بخاری نے چار سوے زائدروایات اصحیح بخاری میں ایک کو سطے نقل کی بیں ۔ ایول آپ ، شیخ المجماعة کے نام ہم معروف بین ۱۳۰ ہے میں وفات پائی ایک انسون کی ایک کو سطے نقل کی بین ۔ ایول آپ ، شیخ المجماعة کے نام ہم معروف بین ۱۳۰ ہے مول کد ٹین ایک انسون کی ایک کو شاح آپ کرنے کے تا ہر تھے مولی کد ٹین گیاں آپ ، تحریف ایوب اور ایات میں عوالیوں کو فات پائی ۔ کے بال آپ ، تحریف کو فات پائی ۔ کیکار اور یا ہے کہ کو فات پائی ۔ کیکار کے تھے ۔ المکوفی آ کیت اُبُو المُغیر ہ مغارتا بعین میں میں میں امام کی میں میں امام کی بین حو ب المکوفی آ کیت اُبُو المُغیر ہ مغارتا بعین میں میں میں امام کی بین حو ب المکوفی آ کیت اُبُو المُغیر ہ مغارتا بعین میں میں امام کی بین حو ب المکوفی آ کیت اُبُو المُغیر ہ مغارتا بعین میں میں امام کی بین حو ب المکوفی آ کیت اُبُو المُغیر ہ مغارتا بعین میں میں میں امام کی بین حو ب المکوفی آ کیت اُبُو المُغیر ہ مغارتا بعین میں میں امام کی بین حو ب المکوفی آ کیت اُبُو المُغیر ہ مغارتا بعین میں میں میں امام کی بین حو ب المکوفی آ کیت اُبُو المُغیر ہ مغارتا بعین میں میں میں میں امام کی بین حو ب المکوفی آ کیت اُبُو المُغیر ہ معالی بین حو ب المکوفی آ کیت اُبُو المُغیر ہ معالی بین حو ب المکوفی آ کیت اُبُو المُغیر ہ معالی بین حو ب المکوفی آ کیت اُبُو المُغیر ہ معالی بین حو ب المکوفی آ کینے اُبُو المُغیر ہ معالی بین حو ب المکوفی آ کی بین حو ب المکوفی آ کیکوفی آ کیکوفی آ کیکوفی کی کیکوفی کی کیکوفی کی کیکوفی کیکوف

دهيي في تقد كار بكدمادات محدثين في آپكى رواياتكو مصطوبة ، ضعيفة ومصحفة قراروا ے الے مادات محد شن نے آپ کو ضعیف و اُلین کبا ب الع میں وفات یا لی۔ ٩. منادالتميمي الفوض كنيت أبوالسرى بفه بي ولادت ١٥٢هـ وفات ٢٣٠٠ م ١٠. و كبيعٌ بن الجوّاح الكوهي كنيت أبو سُفيّان محدثينٌ كم بال ثقه وحافظ بين ـ عام طور پر اہام اعظم أبوضيف كفر مان أحق مح مطابق" فتوى" جارى كيا كرتے تھے - ع<u>واج</u> ميں وفات يائى ۔ اا۔ اسرائیل بن یونس سبیمی کووس کنیت آبو یوسف ۔ تقدومتکم فیراوی یں ۔وفات ۱۲۰ ١٠. مصعب بن سعد آلو صرى كنت أبو ذراره - مرنى بن - ثقة بن - وفات الواج-١٧ سيدناعبدالله بن عُمُو آلمدنى سكنت ابوعبدالرحن سآبٌ ،سيدنا فا زوق اعظم كعظيم علمی وزوحانی فرزند ہیں ....!علان رسالت کے مقدس سال پیدا ہوئے ..... اپنے والدگرا می کے ہمراہ بجین میں اسلام لائے۔جبکہ بجرت اُن سے پہلے کی۔غزوہ خندق اور اُس کے بعد کے تمام غزوات وسرایا میں شریک رے۔ ا تباع رسالت میں آپ ، فقیدالشال ٹابت ہوئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں حضورا نور علیہ نے جس درخت کے نیج قبلولہ فر مایا تھا۔ آپ ساری زندگی اُس درخت کی دکھے بھال کرتے رہے۔ حاضر ہوتے ۔ قبلولہ فریاتے ۔ مجت رسالت میں آپ ہے مثال تھے ....فقہ، حدیث اور تصوف کے بانی اُئمہ میں ہیں ..... صاحب کرایات و فضائل کثیرہ ہیں ....عبادلدار بعدفقد صحّابہ میں سے ایک ہیں .... چھ مُحَدّر بن سادات صحّابہ میں آپ کا شار ہے ٢٦٢٠ روايات آپ عروى مين .... وفات على مكر مدين موئى شرمكدكى ايك ممنامى جارد يوارى میں آپ ، مدفون میں ۔۔۔ احقو نے بار ہازیارت کر کے اِ تباع صحابیت کی سعادت حاصل کی ہے۔

۱۷. حاصل من جامع ترهذی: امام ترزی نے اپنی تالیف کا آغاز، کب فقہ وسن کے مطابق احادیث طبارت سے کیا۔ اور ابواب الطهارة عن رسول الله مائٹ کامرکزی عنوان قائم فرمایا .... جبکہ عموی اندازو عقلی ضابط کے مطابق آبواب کی بجائے لفظ کتاب کا انتخاب سنزیادہ مناسب تھا ، احقو محصے منو دیست مقلی ضابط کے مطابق آبواب کی بجائے لفظ کتاب کا انتخاب سنزیادہ مناسب تھا ، احقو محصے منو دیست امام ترفدی نے عقل وضابط پر عشق وادب کو تدر جیسے دی ... وہ یوں کہ حضور انور عبی کے حضور، عاضری اباب (چوکے کے اور آبواب (دروازہ) کے ذریعہ بی مناسب ہے۔ اور جمیشہ آرباب عشق و محبت در نبوت عبی باب (چوکے کے اور آبواب (دروازہ) کے ذریعہ بی مناسب ہے۔ اور جمیشہ آرباب عشق و محبت در نبوت عبی باب

پرپزاؤ اور حاضری کواپنے گئے سب سے برااع زاز وافقار جانے اور بھے ہیں۔
عند رسول الله منتج میں اشارہ اس امری طرف ہے کہ ایک روایات کو ترکیا جائے گا۔ جومرفوع بول گ۔
حدیث الباب کامتن دو(۲) طرح سے مروی ہے۔ ایک بغیر طھود اور دور را الابطھود کے کھات ہے۔
ابو المملیح بن اسامہ اسمہ عامر ویقال زید بن اسامہ بن عمیر الهذلی کہ ابوالملیح کا نام عامریاز یددو طرح ہے معروف ہے۔ والد کانام اسام اور داواکانام عمیر ہے۔ قبیلہ حذلی تعلق ہے۔
امام ابوداؤ و اور امام نشائی نے آپ (سیدنا ابوالملیخ) کی روایت کو بمع متن و سندنقل کیا ہے۔
امام ترید کی نے جامع تریدی کا تیمرا باب (بساب صاحاء مفتاح الصلوة المطھود) اس پہلے ترجمہ الباب کے تا تریدی مفہوم میں نقل کیا ہے۔ سیکن چونکہ لفظ قبول میں دو معانی کا احتمال تھا۔ اسلے اس مفہوم کیلئے۔
علیمہ و مستقل عنوان بنایا۔ اور اس کے همن میں فارس الاسلام سیدناعلی کرم اللہ کی روایت مقد سرکونقل کیا۔

وفاق المدار س ردنظيم المدار س رائدادالمدار س ردار العلوم كراچى قال الامام الترمذي باب ما محدثناقتيبة بن سعيد قال ابوعيسي هذاالحديث سد اوضحوا الالفاظ المخطوطة وبينوامعني القبول والصحة هل همامتحدان ام مفترقان ماالمراد منهمافي الحديث وحرزواحكم فاقدالطهورين

....ر ابطه المدار س...دار العلوم محمدیه غو دیه ....جامعه اشر قیه ....جامعه نعیمه و نیام مرحم موجود فی مداری .... وارالعلوم اوراسلا کم نفرز .... نیز مک جرک بهت به و نی مداری اورونی مداری کامتحانی بوروز نے بار بامندرجه بالعلمی مباحث کور چامتحان می مجدوی ب



# بَابِ ماجاءً في فَضل الطهُور

ا۔ هاصل فطالعه گفت هديث سيدنا امام مسلم صديث الباب كوباب خُولوج الخطابا فع ماء الوضوء امام دسآني بناب مسح الأذنين مَعَ الرّاس امام تر مذّى بناب ماجاء في فضل الطَهُور امام صالح خامع الوضوء امام ابن الجرّ ثواب الطَهود. اورامام لمحاوّی بناب حُکم الأذنين فيي و صُوءِ الصَلوة کِشمن مِي المائين الجرّ ثواب الطَهود. اورامام لمحاوّی بناب حُکم الأذنين فيي و صُوءِ الصَلوة کِشمن مِي المائين المائين المائين المرح کا استدال کيا ہے (۱) وضوا طبارت اور شمل کی فضيلت پر (۲) اُڈن (کان) کا تعلق راس (سر) ہے ہاور کان امرے قابع بين المحلی فوں پرے ،فرض ہے عشل (دھونا) ضروری نہیں اصام فِخاری نے وضوء اور طبارت کی فضیلت پرسیدنا ابو هریرہ کی ایک معروف روایت کو تخ کیا ہے جس کا ماصل ہے: حضوراً نور اللہ ہے تام حضرات صحاح شد نے کتاب الوضوء میں متعدد مقامات پُقل کیا ہے جس کا عاصل ہے: حضوراً نور اُنے نی باتھ کے بات کی چیشا نیاں اللہ ہے کا بیان اور چرے (سفید گھوڑوں کی چک کے مطابق) نورا نیت ہے چک رہے بوں گے۔ اوران کی ہے کہ ،وضوء کا سال ہے وضوء کی اُن ورانیت ہے چک رہے بوں گے۔ اوران کی ہے کہ ،وضوء کا سال ہے وضوء کی اُن ورانیت ہے چک رہے بوں گے۔ اوران کی ہے کہ ،وضوء کا سال ہے وضوء کی اُن ورانیت ہے چک رہے بوں گے۔ اوران کی ہے کہ ،وضوء کا سال ہے واران کی ہے کہ کو دینے ہوگی۔

....امام بخارٌى اورديگر براوات محدثينٌ نے إس فدكوره روايت پر بَابُ فَضل الوضوء وَ الغُر المُحَجَّلون مِن اثَار الوضُوء كاعنوان قائم فرمايا ہے۔

۔۔۔ بسہو حال ندکورہ بالا دونوں روایات ہے وضوءاور طہارت کی نہایت گراں قد رفضیات معلوم ہوتی ہے کیوں نہ ہو ؟ ۔۔۔۔ کیونکہ بالا جماع وضوءاور حصول طہارت ، نماز کیلئے بطور کلیداور مِفعاً ح کے ہے۔ ۔۔ منین نماز کی تبویت کا دارو مداروضوء کی جسٹنت اور غدم جسٹنت پر (موتوف) ہے۔

۲- کلمه اوراس کی دو صور قدین صرات محدثین و سادات نقباً کے ہاں حدیث الباب میں کلمہ
اورتر درکیلئے
اور محکمہ اورت سے کلام عرب اورا حادیث مقدسہ میں بعض اوقات کلمہ 'او " شک اورتر درکیلئے
تا ہے۔ اور بعض اوقات تو بعے وقتیم کیلئے ان دونوں مکند معانی میں ہے کی ایک کا اِستخاب، عبارت کے سیاق وسیاق اہل تھام کے دوق سلیم اور قر ائن وا حوال کے اعتبارے کیا جاتا ہے سے حدیث الباب میں کلمہ او

اگرز قدوشک کے مفہوم میں لیا جائے تو حدیث الباب کا مفہوم یہ ہوگا کہ سید تا او ہری ہ یا سکی راوی کو ترق است علی ہے کہ دجہ کا نتا ت علی ہے نے کلمات نہ کورہ کو بیان فریاتے ہوئے الشسلم فریایا یا الشوص . ..... عموی سافرات محدیثین کے بقول جب ''او '' بمعنی شک ہو تو وہاں کلہ ''او'' کے بعد، لفظ قال پڑھنا مناسب ہے ۔ تقدیم عبارت یوں ہوگ ۔ افا فوضا الفید الفسلم او قال سکتے المفومی ۔ مناسب ہے ۔ تقدیم عبارت یوں ہوگ ۔ افا فوضا الفید الفسلم او قال سکتے المفومی ۔ حدیث الباب میں اگر کلہ او تو لیج تقیم کے معنی میں متصور کیا جائے ۔ تو اس صورت میں صدیث الباب کا مفہوم ہے ہوگا کہ حدیث الباب میں اگر کلہ اور فوص کے مامین میں یا ''عبد مؤمن' کیلئے ہیں یا ''عبد مؤمن' کیلئے ایس کے است ہوگا ۔ اس مفہوم کی مناسبت سے مسلم اور شوص من کا میں معنوی اعتبار سے تفایرا ور جاین کی نبست ہوگا ۔ ۔ ۔ حضرات شرائے میں سے کوئی بھی اس مفہوم ومعنی کا قائل نہیں ۔ ۔ ۔ ۔ حضرات شرائے میں سے کوئی بھی اس مفہوم ومعنی کا قائل نہیں ۔

المن المناه المناء المناه الم

معاف ہوجاتے ہیں۔ تو دوسرے اعضاء کے گناہ بطریق اولی معاف ہونے چاہئیں۔

اللہ وضوہ کرتے وقت حضل گناہ (جوآ کھے کا اندڑونی حصہ ہے) میں پانی نہیں پہنچا۔ بخلاف ناک کان اور دوسرے اعضاء کے کان سب کے حضل گناہ میں پانی پہنچا ہے جو گناہوں کو بہا کرلے جاتا ہے۔

جب آ کھے کی خطایا باوجودائی میں پانی نہ پہنچنے کے معاف ہوجاتے ہیں۔ تو دوسرے اعضاء کے گناہ اور معاصی بنظریق آولی بہہ جانے کے سب معاف ہوجاتے ہیں۔

اور المح آخر میں کلمہ او یکلہ 'او' بالا تفاق شک ہی کیلے ہے ۔۔۔۔ لبذا یہاں ہمی قدا، قد مدیث مبارک کے وقت لفظ قَال بر حایا جائے گا ۔۔۔ کو یا راوی کی طرف سے بیان کلمات میں تر قد دی طرف اشارہ ہے ۔۔۔ (البتہ یہ کلمہ اوا گر تنویع وقت ہم کیلئے ہوتا تو پھر معنی ہوں گے' ایسے گنا ہ جوانتہا لی خفیف معمولی اور میڈر تم کے ہوں۔ وہ پہلے ہی قطرہ سے دھل اور بہہ جاتے ہیں۔ گروہ گناہ جو تقیل (بڑ سے) ہوں وہ پانی کے اور صغرتم کے ہوں۔ وہ پہلے ہی قطرہ سے دھل اور بہہ جاتے ہیں۔ گروہ گناہ جو تقیل (بڑ سے) ہوں وہ پانی کے آخری قطرہ سے زائل ہو کر معاف ہوجاتے ہیں)۔۔

مي كن قدر فائب وضالح نظرة ع"):

ا تو گفت : سادات حقد مین فقتها ، و محد ثین کردائی یہ کہ یہ معالمہ الله زب الفالمبین کے نظام تقدیدا ورقوا نین عدل کے پروہ بال میں قبل و قال کی تخوائش ہیں۔ وہ حب شان ، کرم فراتا ہے۔

اس صوف صفاف : جمہور متا فرین کے فزد یک نیک اُ مورکی بجا آ ورکی ہے مرف صغیر و گنا ہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیرہ گنا ہوں سے ظامی کیلئے تو ہوا ستغفار ضروری ہے۔ اِن حفرات کے مُستد لَا ت میں قرآ تی آ ایات (مثلاً اُنَّ الحسنات یُدھِینَ السینات وغیرہ ہیں۔ کیونکہ سینات کا اطلاق صرف صغیرہ گنا ہوں پہوتا ہے) آیات (مثلاً اُنَّ الحسنات یُدھِینَ السینات وغیرہ ہیں۔ کیونکہ سینات کا اطلاق صرف صغیرہ گنا ہوں پہوتا ہے) سنزا حامیت ہیں (مثلاً الصلوة المخمص و المجمعة مُن المجمعة مُکھَرَات لِمَا بَینَهُنَ مَالَم یَعشِ المُکابُور کہ کہرہ گنا ہوں کے مامواتم م چھوٹے گنا ہ نماز اور جمعی ادائی ہے معاف ہوجاتے ہیں) ۔۔۔ اور المحکاع ہے کہ سادات اہل سنت محققین کا آعادیث وروایات کی دوثنی ہیں یہ متفقہ فیملہ ہے کہ ''کہا تر بغیرتو ہے معاف بین قوبة ۔ لِقوله معافیٰ و مَن لَم یشب فاولینک مُنمُ الظّلِمُون (الا یہ)۔

..... إى تول پريد إعتراض وارد ہوگا كەحدىث الباب كة خرى جلے 'حتى يَحرُ جَ نَقِيّا مِنَ الدُّنُوب '' سے توصَفا رُاور كَبارُ دونوں كامعاف ہونا معلوم ہوتا ہے ..... پھرصرف صَفارَ كَتَخصيص كيوں ؟۔

بیشہ کیلئے جہنم میں رہے گا'' بکد و ونوں کے اجتاع سے ایک مجموعی اثر مرتب ہوگا کہ میخف ، دخول جہنم کے بعد جنت میں پہنچ جائے گا ( جیسا کہ میدا مر، أ دویات ونسخہ جات میں مختقت ہے ) ہبر حال حدیث الباب میں میں بینچ جائے گا ( جیسا کہ میدا مر، أ دویات ونسخہ جات میں مختقت ہے ) ہبر حال حدیث الباب میں میں معاف ہوجاتی ہیں''۔ میر بنا نامقصود ہے کہ'' وضوء کی خاصیت میں ہے کہ وضوء کرنے سے تمام لغزشیں اور خطا کمیں معاف ہوجاتی ہیں''۔ مگر بیا اثر اُس وقت مرتب ہوگا۔ جب اِس کلمہ گومسلمان نے کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو۔

(٣) .... حدیث الباب میں اِستغراقِ حَقیقِی (که تمام گناه معاف ہوجا کمیں) مرادنہیں .... بلکہ وہ ڈنوب و خَطَایَا مراد (معاف) ہوں گے جو ڈوران وضوء اِنسان سے صادر ہوئے۔ (واللہ اعلم)۔

( ذُنُوب ) مِب كوكة بين يه الم كاسب ساد في مرتب ب أأ-خطيئة اور خطارات كي جمع خطايا ے۔ بیصواب کی ضد بیعنی ناورست - 111 - سیند مرسد کی ضد بیعنی بری - بیم اس کی سیندات ان عضینة اجمع مغاصی ب-ای کااطلاق نافر مانی پرجوتا ب- جوطاعت کی نقیض بان وار می فوت و بقل ای ترتیب ہے ہے گویا معاصی ، اثم کا ب سے اعلی مرتبہ ہے۔ اس سے کم سینات، پرخطایا اور آخر میں ذُنوب ہیں۔ ایسے مسائل میں صغائر و کہائر کی بحث کور ک کر کے ، اَ حادیث کو ظاہر ی ألفاظ يرركها جائ اور إن اقتام أد بنفه من عصرف معصية ، كبيره من داخل ب إتى تمن ، صفارٌ بين .... إس تقيم ع تمام أحاديث من مطابقت بيدا بوجائ كل ... حديث الباب من بحى خطيفه اور ذُنُوب كا ذكر ہے جوصفائر میں داخل ہیں اور إن كے معاف ہونے میں كوئى كلام نبيں \_ (٢)....علا مەموىٰ خانؓ نے بياتو جيەفر ما كى كەكبائر ميں دو (٢)! عتبارات ہيں \_ا نفس كبيره ٢ \_اثر كبيره ( گناه کبیره کے ارتکاب ہے أعضاء میں سیا ہی وغیرہ أمور کا پیدا ہو جانا ) ..... اب حسنات اور وضوء ہے صفائر بنفسيه معاف ہوجاتے ہیں ....اور کہائر کا صرف آثر زائل ہوتا ہے .... کیونکہ وہ خود ( کہائر ) بغیرتو ہے معاف نبیں ہوتے .... اس توجید کی تائید .....ا۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ ہے ہوتی ہے سینما کھیم فیی وُجُوهِهم مِن اثرالسِّجُود .... سُجُود وحَسنات كَاطرة سَيفَات كاأرْ بحى أعضاء يريرتا --٢.....١ بل كشف سا دات أولياءٌ كے فرامين ہے ہوتی ہے ....جيها كه امام شعرانی " نے لكھا ہے كه امام اعظم امام ابوصنيفة كے سامنے ايك آدى نے وضوكيا - آپ نے نہايت محبت عفر مايا يا الحيى إنب عن الزّنا. .... اِی طرح آپ نے دورانِ وضوء تین آ دمیول کومختلف کبیرہ گنا ہول ہے منع فرمایا ..... جوحضرت اِ مام نے وضوءك مُستَعمَل يانى عمعلوم فرمالة تص سيدنا إمام شعراني المُحدث، مِيزَانُ الكُبُرى مِن رَمْ طرار بِن قُلْتُ لِشَيْخِي فَاذا كَانَ ابُوحَنِيفةٌ وَصَاحِبُه ابُويُوسُفَ صَاحِبُ الكُشف؟ قَالَ نقم . وَ قَد بَلْغَنِي أَنَّهُ دَخَلَ مَطهَرَ جَامِع كُوفَة فَرَاى شَاباً يَتُوضًا فِي الْمَاءِ المُتَقَاطِرةِ . فَقَال يا أَخِي تُبُ مِن الزَّنَا فَفَالَ تُبُتُ . وَهَكَذَا قَالَ لِشَارِبِ الحَمَرِ وَ لِسَامِعِ الآتِ اللَّهُوَ فَكُلُّهُم تَابُوا. . . رَ قَالَ أَيُضا بَلَغَنَا أَنَّهُ سَنَلَ اللّه أَنْ يَحْجَبُه هَذَا الكُشُف لِمَا فِيهُ مِنَ الأطّلاع عَلَىٰ سَيّنَاتِ النّاس . فَأَجَانَه اللّه ألىٰ ذَالِك \_ ..... نیز اِمام شعرانی " فرماتے ہیں کہ میرے شیخ علی خو اُص کوبھی ربّ اُرض وساء نے بیلم دیا تھا۔اوروہ اِی طرح ، ضو ، وشل کے پانی ہے لوگوں کے گناہ جان لیتے تھے اس پرامام شعرانی ؓ نے اپ شیخ کرمؓ کے کی رکا شفاعہ تحریر فرمائے ہیں آ خرمیں لکھتے ہیں کہ میرے شیخ نے ایک مرتبہ میری آ تھوں پر ہاتھ پھیراتو بھے بھی گناموں کے اُٹر ات ، وضو ہے پانی ہے ڈائل ہوتے دکھائی دینے گئے۔

نیز فرماتے ہیں کہ اِمام اعظم کے ماءِ مستعمل کے بارے میں تین اقوال متوضی کے گنا ہوں کے اعتبارے ہیں نیز فرماتے ہیں کہ اِمام اعظم کے ماءِ مستعمل کے بارے میں تین اقوال متوضی کے گنا ہوں کے اعتبارے ہیں كه هُدِ مَنْكَ إِنَّا وَكِيرِه كَا غُسالَه ، نِمِنْ فَايظ مِنْ أَوْصِغِرَه كَا عُسالَه ، نجاسة بِ خفيفه ..... اور جو محض صرف مباحات كا مرتكب بوءأى كاغساله ، طا برغير مطبر ب .... (سُبْحَانَ اللّه مَا أعظَمَ شَانَ أَمَا مِنا الأعظم ). (2) .... اصام الهندسيدى علام عبد العزيز برهارويٌ فرمات بين : - كد تين (٣) طرح ك غالبه، فال كون ومكان فيدا فرمائين (١) عالم منشاهده - جے عالم ظاهر بھى كہاجاتا ب تمام جوا ہروآ جمام ( جمادات 'نباتات اور حیوانات ) اور أعراض وصِفات اِس نبالم میں دکھائی دیتے ہیں۔ (٢) .... غالم أرواح - جي من تمام أجمام كي أرواح موجود بين ..... (٣) غالم مثال جي مي أعراض (صفات وأعمال) كي صورتين نظرة كي .... يَسِي قرآن لا يم شاب فقد قل لها بَشُوا سُويًا. .... حدیث ندکور بس حقی یعور ج نقیا می الذُّنوب كاجمله بحی ای نوع (غالم مثال) = بسد كدؤنوب كاخرون ، عالم مثال ك، إعتبارے بـ ....اور ذنوب كى معافى ، عالم مشاهد وك اعتبارے ..... كيونكه خروج جم كاخاصه ٢٠١٥ وز نوب كا كو ئي جم نبيل - لبذاإنساني أعضاء (جسم ) = منا بهول كا إخراج سيا تن كي صورت مين بوتا ب ٣ صفافو و كبان دونون علامه ابن ج مظاهري اور بين على آري تحقيق يه ب كدهديث فد كورعفارًا کہائز دونو ں کوعام ہے ۔۔۔۔ مید حضرات مندرجہ ذیل قرائن بطور دلیل پیش فریا تے ہیں : (الف) .... و يشالباب من كُلّ خطيفة كالمرعام ب .... جوصفان وكبار دونو لوثال ب-اب است عث الباب كة خرى جمل حتى يخرج نقيا من الذنوب عص عموم كل تا كدموتى ع---- علامه موی غان روحانی فرمات بین 'حسنات صغیره' ذنوب صغیره کیلئے اور حسنات کبیره ، ذنوب کبیره کیلئے مولانا مختلوی مولانامحودالحن اور بعض متاخرین کے نزویک صغائر و کیائر دونوں مرادیں۔ لیکن کیائر کی معافی میشد ط المنداحة والقومة ہے۔ جن پرمندرجہ ذیل اصول دال ہیں:

ا۔ مدیث فرکوری توضا العبد المسلم یا العبد المفرن رایا گیا ہے۔ توضا الرجل نیں۔
اصول فقہ وصدیث کامشہور قاعدہ ہے کہ ' جب اسم شتق پرکوئی تھم لگا یا جائے۔ تو او وَ اِحتقاق اُس تھم کیلئے علت ہوا کرتا ہے (اَلْمُحکمُ عَلَى المُسْتَقِ یُعَلَلُ بِمَا خَدِ اِسْتِقَاقِهِ) ۔ اِس حدیث مبارک میں فضیلت وضوء کا تھم سلم یا مؤمن پرلگا یا گیا ہے۔ اور مؤمن بغیر ندا مت وتو ہے کرون نیس سکتا ۔ یقین سلم اور مومن جب تو بدوندا مت کے ساتھ وضوء کرے گا تو تمام گناہ زائل ہوجا کیں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔ مُقومن و مُسلم کی شان کے یہ بات منافی ہے کہ وہ مرتکب کبائر ہو۔ اِسلئے جملہ گناہ وں کی معافی کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔۔ کہ شان کے یہ بات منافی ہے کہ وہ مرتکب کبائر ہو۔ اِسلئے جملہ گناہ وں کی معافی کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ کہ شان کے یہ بات منافی ہے کہ وہ مرتکب کبائر ہو۔ اِسلئے جملہ گناہ وں کی معافی کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ کہ اُن شخص المخدیث اُس حضرت سے گا اِن کہ اِن اس حضن المخدیث اُس حضن المخدیث اُن حضرت سے گا اِن کے ایک سے جمل کا ان کہ ایک سے کہ از

٧- معنی المحدوبالجدیث منکفر الخدیث اس حضرت سی ای کهاجاتا ہے .... جن ے کم از کم ایک بزار (۱۰۰۰) اُحادیث مروی ہول .... جی سیدة عائشة سیدنا بوضویو م وغیرہا۔

.....امام اسخاق فرماتے ہیں کدا حکام فقد تمن بزار (۳۰۰۰) اَ عادیث ے مستنبط ہیں .....ان میں ے وُیر ح بزار (۱۰۰۰) سیده عائش ہے مروی ہیں۔

۸. تحقیق ضنا بھی : "ضنابُح" عرب کایک قبله کانام م .... اور اس قبله سے نبت کی وجه سے مند رجہ و بل حضر ات کو صنا بحی کہا جاتا ہے:

المسلمة المنافعة الله من المنافعة المنا

..... محدثین اوراصحاب جرح و تعدیل میں سے امام بخاری اورامام علی بن مدین کے زدیک سے پانچ اَساء، حقیقا دو فخصیتوں کے نام ہیں ..... امام علی بن مدین کا سے مقولہ مشہور ہے : هنو لاءِ الصناب حیون ..... هم اثنان ..... الی دو(۲) حضرات میں سے ایک محالی ہیں۔ اور دوسر سے ، تابعی ..... جبکہ سادات جمہور کے زدیک سے تمین (۳) شخصیات ہیں ..... (دو، حضرات صحاب اورایک حضرت تابعی )۔ اجمالی تعارف ورج ذیل ہے : مین (۳) شخصیات ہیں ...... وو، حضرات صحاب اورایک حضرت تابعی )۔ اجمالی تعارف ورج ذیل ہے : (۱) ..... ابو عبدالله غبدالر حسان بن غسیله صدائدی بالا تفاق تابعی ہیں ..... آپا اسم مبارک عبدالرحمان اور کنیت ابوعبدالله عبدالرحمان بن غسیله صدائدی بالا تفاق تابعی ہیں کہ حضورا کرم علی کے عبدالرحمان اور کنیت ابوعبدالله عبدالله عب

زیارت کیلئے روانہ ہوئے ابھی مدینہ منورہ کے راستہ میں تھے کہ والنی دو جہاں سیکھٹے رفیق اعلی کی جانب تخریف لے گئے جب آپ مقام کہ والمخلیف پر پنچی تو آپ کو سے جانکا ہ خبر سنائی گئی کے دعفو راکر م کا آج ہے اپنے دن قبل وصال ہوگیا ہے یوں آپ شرف صحابیت حاصل نے فرما تکے آپ نے سیدناصدیق اکبر سیدنا فازوق اعظم "سیدنا علی الرتضلی "سیدنا معدیق نامی میں تو وہ جالا تفاق مرسل ہوگی ۔ متصل نبیں ۔ اگر آپ کسی روایت کو جغیر واسط محالی ذکر فرما کیسی تو وہ جالا تفاق مرسل ہوگی ۔ متصل نبیں ۔

- (۲) .... غبد الله صنابُحى آب بالاتفاق صحابى إن .... عديث الباب إنهين عروى بـ مروى بـ المام ابن عين الدين المام ابن مكن فرمات بين : له صُحبَة و يُروِى عَنِ النَّبِي و عَن عُبَادَة بنِ الصّامِت العضامِت العضامِة المن العرب العرب
- (٣) .... صنائع بن احضو احمُسى . انہيں بھی صنائح کہاجاتا ہے۔علاماتن جرفر ماتے ہیں له صُحبَة سَكنَ الكُوفَة و رَوىٰ عَنِ النّبِى مُلْكُلُهُ حَدِيثاً وَاحِداً انّى مُكَاثِر بِكُم اللهُ مُم فَلا تَقَتُلَنَّ بَعدِى .... آپ، بالا تفاق صحائی ہیں۔

مادكياجاتا باك (١)وه جوهديث الباب كراوى بين جن كانام" عبدالله الصنابعي" بورب وہ جوزیارت نبوت سمیلئے پاہر رکاب ہوئے لیکن وصال رسالت کے سبب زیارت و تائے ہے مشرف ند ہو تکے۔ آتِ نے سیدنا ابو بکرصدیق ہے اُ حادیث مقد سکوسنا۔ آپ سے کانی اُ حادیث مقد سے مروی ہیں۔ آپ کا نام'' عبدالرحشٰن بن عسيله "اوركنيت ابوعبدالله ب تيرك الصنائع بن الاعسر الاحفسى بن -جوسادات صحاب من ے ہیں۔اورآپؓ نے اِنّی مُکّاثِر بِکُمُ الاُمُم کے کلامات مبارکہ خود اسان سالت کے ساعت فرمائے۔ ۹. أساتذه صحاح كا اجمالى تعارف : صحيح بخارى شريف كى مديث الباب كوجن ما دات مد ثین نے نقل کیا ہے .... ان کی سندی تر تیب بمع اجمالی حالات کھے یوں ہے: ا .... فحين بن بُكيو الشُّوشي المصوى : كنت ابوزكريا ... مصرومًا م من تدريس فرما لي ... بفة خافِظ مُحتَنَجُ بِهِ آپِكَ ثَانَ إِسَالِيتَ المَالَىٰ ۖ فَضَعِيف مُطلَق لَيسَ بِنِفَة ١٥١١م الرُّحام نے یک تُبُ ولا یُحتج کے جملے بطور جرح فرمائے ہیں، ولادت اواج وفات ما وصفر ٢٣ جي بوئي -٢ ..... فيت بن سعد فهمس مصدى : كنيت ابوالحارث .... ولا دت ١٩٠٨ هم مريس بوكى \_أحدُالاَ علام ثِفَة حُجّة آب كا تعارف ب --- إمام شافعٌ في أفقه مِن مَالِكٌ كالقب وياب - امام ابن خلكان اور عموى سادات محدثينٌ نے حنفي المَدْهَب كہا ہے۔امام اعظمٌ كے شاگرد تھے جس كى بركت سے حديث وفقه دونوں کے مسلم امام تھے .... ہمیشدا مام اعظم کے سفر حربین میں شریک رہے .... و فات دے اچے مصر میں جووئی۔ ٣ .... خالد بن يزيد الأسخند داني البربري : مصريل پيرابو خ .... تابعي بي - وفات ١٣٩ ه عسمید بن أبی هلال اللیثی: النیمی البصری المصری .... م ید موره می پیرا بو \_ \_ \_ عموى محدثينٌ نے صدوق كہا ہے .... بہت سے محدثينٌ نے أنه إختلط كے جملہ سے تضعیف كى ہو فات ١٣٥٠ 0 ..... نُفيع الدُ حصر: نام نُقيم بن عبد الله المَدنى الوَردِي .... آبُ ،سيدنا فاروق اعظم " ك خانوادہ کے غلام رہے ....سادات محدثینؓ کے ہاں آپؓ اور آپ کے والددونوں ثِقَه و مُحَدّث ہیں۔ ···· إمام ترمذي اورويكر أئقه كا عديث الباب كأما تذه ومحدثين كارتب كه يول ب: اسحق بن صُوسى الأنصادي : الخطمِي المَدني -كنيت الوموك - تبيله أوس ، مديد منورو -

آپ کاتعلق ب نیٹا پورا بران میں بھور قاضی خد مات برانجام دیں۔ نِفَدَ فَقِیه مُنفِن ۔ وفات اِسْتِ ہے۔ بِنَفَدَ فَقِیه مُنفِن ۔ وفات اِسْتِ ہے۔ الاشخیعی الفدنی کنیت ابو یحیی۔ کپڑے کی تجارت فرماتے۔ نفذ فیت سید ناامام مالک کے مشتد تا ندہ میں ہیں اور آپ کے فقاوی کے ناقل ہیں۔ وفات ۱۹۹ ہے میں ہوگی۔ میں مسلک بین افسی آپ امام المی سنت وامام دار الهجرہ ہیں (تغصیلی حالات آغاز کتاب میں مرقوم ہیں) مسفیل ہمن ابھی صابع المصدفی آنکنت ابویز یہ سسکب معاش ، کھی کی تجارت تھی۔ فِقَدَ صَدُوق اللہ البت آخری عربی حافظ نہایت کر ورد ہا۔ امام بخاری نے بعض شرائط کے ساتھ اور باتی تمام سا دات محد شین نے مکمل اعتادے آپ کی یو آبات کو ورد ہا۔ امام بخاری نے بعض شرائط کے ساتھ اور باتی تمام سا دات محد شین نے مکمل اعتادے آپ مورت ہیں وفات پائی۔

۱۰ سند آبو صابع المصف ن نام ذکوان۔ لقب سمان اور زیات ہے۔ کوفی ہے تھی اور تیل مدید شورہ کو نقل کیا ہے۔ سید نا ابو هریرہ کے والد ہیں۔ دونوں باپ اور بیٹام شرندی نے آپ کا تعارف اِس طرح کرایا ہے کوفی کی بابت اظہار شیال فرائی ہو السمان و اِسمُه فَد کو ان . سند نیز امام ترفدی نے سیدنا ابو ہریرہ واور سید نام و ایسمُه فَد کو ان . سند نیز امام ترفدی نے سیدنا ابو ہریرہ واور سید نام والے والد شہم کی کہا تیا دائی ہو کہا کہ کہ کہا جا کی جا جگل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ والا میں سیدنا ابو ہریرہ والد سیدنا ابو ہریں والورہ سیدنا کی کی بابت اظہار شیال فرنا ہا ہے۔ جس کی کھل تغیر اوروضاحت پہلے کی جا چگل ہے۔

و فاق المساوس ... و المساوس ال

### هذا حديث حسن صحيح

 ١- تعريف حديث صحيح: مَا أَتَصْلَ سَنَدُهُ بِنَقل العَدل الصَّابِط عَن مِثلِهِ وَ يَكُونُ سَالمَاعَن العِلْةِ وَالشُّدُوذِ وَالنكارُة ... كَمُديتُ مِحْ ووحديث بجس من ورن ذيل إلى (0) شيرانط موجود بول (1) جس كے جملدر قاة (روايت كرتے والےراوى) عاول بول (٢) كامل الضبط بول (٣) أس كى سند متصل ہو ..... (٣) وہ صديث علّت ..... (٥) شُدُو ذاور مُكّارة ي محفوظ ہو \_ ٣- تعريف خديث خسن : مَارْوَاهُ عَدل خَفِيفُ الضّبط بسنند متَصِل سَالِماً عن العِلْةِ وَالشّذُوذِ وَ النَّكَارَ أَ ..... وه حديث كه جس كے ناقلين كاضبط ناقص ہو ..... جبكه حديث صديع كى بقيه جياروں شرائط ،أس ميں موجودہوں .... كويا صديث يح كے جملدرواة كامل الضبط بوتے بين \_اور صديث فنن كے خفيف الضبط 7. اجتماع ضحیح و خسن پراشخال: مادات اُصُولِین کے ہال من کادرج صحیح ہے کہیں کم ب \_ كونكدهن من ناقلين كاضبط ناقص موتا ب\_اور صحيح مين تمام رُواة كا كامِلُ الضبط مونا ضروري ب . اس اعتبارے ایک بی روایت برحس اور سی کا معاً إطلاق درست نبین ..... کیونکدید دونوں ایک دوسر نے کے تتیم اور ضدين .... كوياإمام رزري في هذا حديث حسن صَحِيح فرماكرايك بى جليين نقيضين (دومتفاد) كا جمّاع فرمايا .... جوسا دات اللفن كنزديك غقل و نقل اورقانون ووستوركي رو عال ب\_ اشخال مذکورکے جوابات: حسن غام، صحیح ضرہ خاص: اِمام ترندی نے کتاب العِلَل میں حسن کی تعریف جمہور علماً ء کی مشہور ( فرکورہ بالا ) تعریف سے قدر سے مختلف بایس کلمات فر مائی ہے سے کُلّ حَدِيثٍ يُروىٰ لايَكُونُ فِي أُسنَادِهِ مَن يَتِهِمُ بِالكَّذِب وَلا يَكُونُ الحَدِيثُ شَاذاً وَ يُروىٰ مِن غَير وَجه نَحو ذَالِكَ فَهُو عِندَنَا حَدِيثُ حَسَنُ .... كوياام ترنديٌ كنزديك مديث من راوى كاخفيف الضبط (ناقص الحفظ) ہونا ضروری نبیں ..... بخلاف جمہورابل فن کے ۔ کدأن کے نزد یک' راوی کا ناقص الحفظ ہونا شرط كدرجه يس بيسيون إس تعريف كى زو ي صن اور سيح مين نسبت عُمُوم خُصُوص مطلق كى ب-نے کہ فبائن کی .... بیسید تا اِمام ترندی کی اپنی ایک خاص اِصطلاح ہے ... اور اِس اِصطلاح کی رُو ہے حسن اور مح كاجماع بلاشه ورست ب\_ (و لا مُناقَشَة في الأصطلاح) .... چنانچه وه عديث جس كاراوي تام الصبط ہو نیز وہ حدیث سالم عن العلم ہو وہ حدیث دحسن ہی ہوگی اور صحیح ہی اور اگر راوی خفیف الضبط ہو یا حدیث ہی کوئی علت موجود ہوتو وہ حدیث سرف حسن ہوگی صحیح نیس یوں احتیار کھی ناتمی تحقیق ہی امام ترفری کے نزویک حدیث خسن عام ہے۔ جس کا اطلاق ناتمی الصبط اور کا الصبط اور کا الصبط وونوں طرح کے زواق کی اُجادیث پر ہوتا ہے ۔ جبکہ صحیح ، خاص ہے ۔ جس کا اطلاق عرف کی اُجادیث پر ہوتا ہے ۔ جبکہ صحیح ، خاص ہے ۔ جس کا اطلاق عرف کا الصبط راوی کی حدیث پر ہوگا ۔ جیسا کہ ماوات علائے کے ہاں نجی اور سول میں فرق ہے کہ لفظ نہی کا اِطلاق ساوات و سول پر ہمی درست ہے۔ اور غیر رسول (انبیائه) پر ہمی ۔

میری اس راف کی قافید اس حقت ہے ہی ہوتی ہے۔ کہ جائع ترفدی یں کہیں ہی اہام ترفدی نے کی حدیث مبارک پرصرف صحیح کا تھم نہیں لگایا ..... بلکہ صحیح کے ساتھ من کو بھی شامل کیا ہے ... جبکہ بار ہاکی اُ جا ویث مقدم پر من کا اِ طلاق کیا ہے .... صحیح کا نہیں ..... ( فَتَدَبّر هذَا تَحقِیق اُنیق) ... تعدد فوق : علامہ اُبن المصلاح نے فرمایا کہ حسن اور صحیح کا اِ طلاق باعتبار تعد دِ طرق کے ہے۔ گویا حدیث موصوف (حدیث الباب) دوا سنادے دوایت کی گئی ہے .... جس میں سے ایک سند ورج کا من کو بہتی ہے۔ سناور دوسری سند ورج کے من من کو بہتی ہے۔ سناور دوسری سند ورج کے صحیح پرفائز ہے۔

ع --- حدف لفظ أو يا واف : علامه أبن حَجَر عَسفَلانى شرح نُحبَة مِن رَمَ طرازين - كديهال حرف عطف أو محذوف ب -- كويال مرفرين إلى بات من متردّد بين كدهديث الباب صحيح به ياضن؟ -- المناف من قد در واق من من كالمناف المناف ال

یا حرف عطف واو محدوف ب سمویاام ترندی کامتعودی به هذا الخدیث خسن باعتبار طَرِيقِ وصَحِيحُ بِأَعتِبَادِ طَرِيقِ آخُو . (صريث ، ايك سند كرمطابق سيح اوردوسرى كرمطابق حن ب) ٥ حسن اداته وصحيح الفيره: ملا على قارى اور علامه إبن عبد البر مالكي في جوابويا-كحسن المحسن الذالة اور صحيح عصحيح لفيره مرادب-اور إن دونول أوصاف كا جماع مكن ب- كُل ضحيح خسن : علام تَقِي الدّين بن دقيق العيد مالكي ن الأقتراح من الحا بك حسن اور سیج میں اِصطلاحاً تَبَایُن نہیں .... بلکہ اِن کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے۔... کہ دونو ل باعتبار مفہوم کے مُعَبَاین میں کہ' ہرایک کیلئے علیحدہ علیحدہ تحریف متعین ہے۔جبکہ مصداق نے اعتبارے دونوں متحد میں'' .... چنانچدكها جاتا ب كُل صَجيع حسن و لا عكس .... كيونكه براعلى درجه، أدنى ورجه كوشال موتاب ....(اهقر کھے نیز دیک اِس جواب اور جواب اور ای ماحصل ایک ہے۔ صرف تعبیر میں اِختلاف ہے)۔ ٧ ... خسن بمعنى لفوى : علامه شيئوطي كزويكسن عسن نعوى مراوب يعني ما تبعيل أليهِ النَّفَس وَ تَستَحسِنُه" (عمره ومرغوب چيز) ....اور صحيح اين إصطلاحي معني عي ستعمل ب-A ... خسن عام مُنطق: امام سيوطي في دوسراط علم منطق كى روشى مين يون بيان فرمايا با "ك حسن، لا بشوط شنى ئے۔ اوروه درجر مبهم ومجول ب .... جبكه ضجيح ، بشوط شنى ك درج من ب-اوروه شرط، عدالت وضبط كى ب " .... اب ضجيح بِشَرطِ العَدَالَةِ وَالصّبط. ٩ .... اختلاف آدا، فاقدين : علامه بدر الدين زركشيل اورعلامه جعبر ي فرمات إلى - كوس اور معیم کااطلاق جرح وتعدیل کے اعتبارے ہے۔ اصل عبارت یوں ہے قَالَ بَعضُ اهلِ الجرح مذا حدیث حَسَن ". وَ قَالَ بَعضُ النَّاقِدِين "هذَا حَدِيث صَحِيحُ " .... (جِوتِهاورجواب نركوركا عاصل ايك ب)-١٠ .... تغير أو صاف شيخ من ذ صائين : يواخلاف صن ويج باعتبار تفاوت زماند - كدام ترندي نے جب أوّالا اپنے حضرت أسمادے عديث مبارك حاصل كى او أن كا حال مستور و مجهول تھا۔ تحامِلُ الاو صَاف نه تنص ... دوباره ملا قات بهو كي - تو حضرت أستاد كو كامل الا وصاف ومعلومُ الحال يا يا للبذاحسن و صحیح کا طلاق اختلاف أوصاف شخ ك إعتبارے ب سيجواب علامه زركشي عمنقول ب-

١١ حسن معنى غير معادض علام محقق أبن طفاعٌ فرمات بي -كوسن كا إطلاق إس حيث ے امام رزن کے فرملیا کہ خدیث لائفار ضه روایة أخوى اور سي صحيح لذاته مرادے۔ در حقیقت حدیث ندکور ہے تو حسن کے درجہ میں ۔لیکن ا مام تر نڈی کو بطریق کشف معلوم ہوا کہ بیرحدیث ا مدیث صحیح ب یا مدیث ندکور صحیح تھی اورکشف سے علم ہوا کہ بیرحدیث جسن ہے۔ سی سے ٥- بعض جوابات يرضناقضه مع حل علامه ابن صلاح ،علامه عسقلاً في اور ملاعلى قاري ك جواب ( نُبر٢ ٨/ ٥/ جواب ) يرحضرات علما أن نے مير اعتراض كيا ك بيداً قوال أس وقت درست ہوتے .... جب ا مام ترندی خنسی صحیح ان اَ عادیث کی بابت فرماتے۔ جومتعد داَ سنادے مروی ہوں۔ .... جبکہ اِ مام تِ نُدُّى لِعَضَ أُوقًا تُ هَذَا حَدِيث حسنُ صحيحُ فراكر فرات بين .... لا نُعر فُهُ إلا مِن هٰذَا الوجه ( كەحدىث ندكورصرف إى ايك سندے مروى ہے۔ جو ہمارے ملم میں ہے۔ اور كوئى سند، ہمارے علم میں نہیں ) اس مُناقَضَه كي دو (٢) توجيهات احتلاكمي فاقص راني شمكن بين .....(1) هذا لوجه كاإشاره أس سندعالي كي طرف ہے جس سندے امام ترنديؒ نے حدیث الباب کونقل فرمایا ہے .... تمام أسنا د كی نفی نہیں ۔ کیونگہ کتب اَ حادیث میں حدیث الباب کی متابعین کر اَ سنادے مردی ہوتی ہے.....(۲) لانعو فع میں عَدِ م مَعَدُ فُتَ كُنْ فِي ہے، كه بهارے(امام ترندٌی کے )علم میں نہیں ....عدم وجود کی نفی نہیں .....اگر جملہ طرق وأسانید کی نفی تسلیم کی جائے ۔ تو بیہ بات نقل وعقل اور مطالعہ وحقیقت کے خلاف ہے۔

علامہ آب کلیر اورعلامہ زد کشنی کی توجیہ پریداشکال ہے کہ امام ترفدی نے بہت ی ایک اُ حادیث میں موجود ہیں ۔۔۔۔ یقینا کی صدیث کا صحیح کو حسن صحیح فرمایا ہے۔ جواَ حادیث مقدر منجینی میں موجود ہیں ۔۔۔۔ یقینا کی صدیث کا صحیح بخاری وسلم میں پایا جانا ۔۔۔ اِس حقیقت کی بین دلیل ہے۔ کہ دو، صحیح کے معیار پر پوری اُتر تی ہے۔

نیز حاقظ آب حجر اور علامہ زد کشی نے اس قول پرید اعتراض بھی کیا ہے کہ اِس سے ایک تیمری تم نیز حاقظ آب حجر اور علامہ زد کشی نے اس قول پرید اعتراض بھی کیا ہے کہ اِس سے ایک تیمری تم اور ایام ترفیق میں کو تا ہوں ہے کہ اس کے مرجوح ہے۔ کہ امام ترفیق نے سیکر وں اُ حادیث کے متعلق خسن سے علامہ آبن خجر عسفلانی کا جواب اِس لئے مرجوح ہے۔ کہ امام ترفیق نے سیکر وں اُ حادیث کے متعلق خسن صحیحیت کا محم لگایا ہے۔۔۔۔ اور اِمام ترفیق کی عظمت شان اور تنبی علم وفقہ سے یہ امرکوسوں بعید ہے۔

کدوہ اِن تمام اُ حادیث کے بارے مترة دمول۔ ﴿ اِهْ قِلْ مَدْ مَالَةُ بِيكَ يَرْدُو، امام رَيْدُي كَ تِحْرَعُمْ اورعظمت شان کے منافی نبیں ۔ بلکہ آپ کے وسعت علم اور تعق تحقیق کی عمد و مثال ہے کیونکہ عمو ما ہرحدیث کے تمام را و یوں کی بابت ،سا دات جرح وتعدیل کی آ را ، باہم متضا د ہوتی ہیں۔ کما ھوالظا ہر ) محدثان توجیه اور میں احتر کزد یک ترجمة الباب کے من پہلے سنداوراً س کے بعد متن صديث كوبيان كياجاتا بسيول صديث الباب سندومتن بمشتل موتى بسام ترندي هذا حديث حسن صحیح فرما کرسند کوحسن اورمتن کو صحیح قراردے رہے ہیں ....کددوأ مورکیلئے دومستقل فرمان۔ تمام أسنادے بہترین سنداور صحیح تن کلمات کے ساتھ، وہی ہے۔ جے میں (ترندی) بیان کرر باہوں۔ ..... یوں کلمہ حسن اینے لغوی اور و صدفی میں اور لفظ صحیح اینے اصطلاحی معنی میں مستعمل ہے۔ .... صیری اس متوجیه کی تا سیراس حقیقت ہوتی ہے کہ امام ترندی ، أحادیث الا بواب پر مختلف کلمات سے ا ي تحقيق فراين أصح شي في هذاالباب وأحسن .... أحسن شي في هذاالباب واصح هذا حديث حسن غويب مذا حديث غويب حسن جارى وصا درقر مات رتج ين مدي كا حاصل بيهوگاكه هذا حديث أحسن ..... حسن سنداً و أصبح ....غريب متناً .... يول المام ر ندي برمقام پر حديث الباب كي بابت دو كلے (اصح، احسن ..... صحيح، حسن ..... حسن، غریب) بیان فرماتے ہیں ..... یقینا دو کلے اور دو تحقیقی فیلے دوا مور ( سند متن ) ہی کیلئے ہیں ۔ ..... نیز صیری مانید اس أمر بي بوتى بيك اگر حسن صحيح بين حسن كواصطلاحى طور پركوئى بهت بى اعلى اور زالى تتم التليم كيا جائے ..... تو حسن غريب ميں حسن كو بہت بى كوئى معمولى چيز ما نتا پڑے گا۔ .....و و يوں كدسا دات محر ثين كى سابقد توجيهات كى روشى ميں اگر حسن اين اصطلاحى معنى ميں صحيح كے قريب اورمناب ہے .... تو پھر غویب سے إصطلاحاً بہت ہی دوراور غیرمتعلق ہوگا ..... اس طرح حسن غویب کی إصطلاح پردو(۲) طرح کے إعراضات سامنے کی کے سکدایک توحسن اور غریب ،اصطلاحی حوالہ ے باہم متعارض ہیں .....اور دوسراسابقہ تو جیہات کے بعد حسن اورغریب میں قطعا کوئی مناسبت نہیں۔

منیز صبدی اس متوجیہ ہے وہ اعتراض بھی رفع ہوجائے گا کہ حسن اور صحیح اصح اور احسن حسن اور غویب میں باہم تعارض ہے تعارض اُس وقت جب ایک ہی چیز پر دومتضا دھکم لگائے جا کمیں جبکہ امام ترندیؒ دواُ مور (سندا ورمتن ) پر دوعلیحد وغلیحد وفر مان جاری کرر ہے جیں۔

امام سلم امام معاری کے ہم عصراور ہم سبق ہیں ۔۔۔۔ سیکن اکثر احادیث کے کلمات اور اُسناد کے انتخاب اور
ا طاہ میں دونوں کا ذوق بہت ہی مختلف ہے ۔۔۔۔ صحیح بخار کی اُسناد اور ہیں ، صحیح سلم کی اور ۔۔۔۔ یوں
دونوں (امام بخار کی اور امام سلم ) رُواۃ اور اُسما تذہ کے اِنتخاب میں مکمل با اختیار مجتبد ہیں ۔ جس جس راوی
کو حفظ اور عدل میں بہتر ہجھتے ہیں بوقت اِطاء انہیں کا نام نامی بیان کرتے ہیں ۔۔ ای طرح کلمات حدیث بھی
دونوں سادات ائمہ کے خاصے باہم متضاد ہیں ۔ جس ستن کو سیح ترسمجھا اُسی متن کو اپنی تالیف میں درج کرادیا )
دونوں سادات ائمہ کے خاصے باہم متضاد ہیں ۔ جس ستن کو سیح ترسمجھا اُسی متن کو اپنی تالیف میں درج کرادیا )
۔۔۔ (سیطالب علانہ تو جیہ میر ہے دور کے روائی زبوں فکر غیر مقلدوں کیلئے باعث ہدایت بن سکتی ہے ۔۔۔۔ اگر نوم
علم اور زوح اِحسان کی کوئی ادنی کی رمک تا حال فکر ونظر میں باتی ہو ) ۔

## أصبطِرَاب حديث زيدٌ بن ارقم

١٠ حاصل مطالعه كتب حديث : الم بخاري في باب مايقول عندالخلاء اورالم تذين نے باب ما يقولُ إذا ذحل الخلاء كم من مي سيدناانس بن مالك كى حديث الباب وقل كيا ب- جس كمتن اوردعا ئيدكمات ألَّلهُم إنِّي أعُوذُ ... مِن خاصة تضاديا يا جاتا ہے .... نيزا مام ترنديٌ نے حب عادت وفي المباب عن كتحت سيرناعليُّ ،سيدنازيدُ بن ارتم ،سيدنا جابرُ اورسيدنا ابن مسعوَّد كي أحاديث مقدسه کی جانب رہنمائی کی ۔۔۔ اور ساتھ ہی اِن جاراً حادیث مقد سدیں ہے حدیث سیدناانس کو اصبح و أحسن قرار ديا نيز حديث زيدٌ بن ارقم كى بابت فرمايا في إسناده إضطواب جس كى بابت تفصيلي مباحث درج ذيل بين 7. تعریف اضطراب اصطراب کافوی معنی " مخلف اور مترة دمونے" کے ہیں کہا جاتا ہے اصطَرْبَ حَبِلُهُم امِ احتَلَفَت كَلِمَتُهُم (كُان كَى بات مُتلف ومتفرق بوكني) \_ من علماء أصول حديث كم بال حديث صضطوب: وه حديث بحس كى سنديامتن بين رواة كالساا ختلاف وا قع ہوجائے کہ اُس میں ترجیح یا تطبیق کی کوئی صورت نظرند آئے۔ .... یوں اس تعریف کی روے أضطفواب کی دو ( ؟ ) فتمیں ہیں: ١ - اضطواب صَتَن : ساداتِ رُوَاة كا ألفاظِ حديث مِن بالهم مختَف مونا كدجس معنوم ومتن حديث متعین نہ ہوسکے .....اور ہرایک راوی ، دوسرے سے مختلف ومتضا دکلمات سے حدیث الباب کفقل کرے۔ ٢ ... اختلاف أسناد: رُوَاة كا أناه (وَقف ورَفع، وَصل وإرسَال) مِن إِخْلَاف پيراكردينا -كه طالبانِ حدیث کومعلوم نہ ہو سکے ۔ کدر وَ ایت ، موقوف ہے بیا مرفوع ؟ ....متصل ہے بیا منقطع ؟ ..... پھر إسى إخلاف و اضطواب صفد كى تين (٣) صورتيں ہيں: ١ ..... كه وجيه إختلاف و إصل اب سند كسب سے يہلے راوى مول -٢ .... سند کے وسطی ( درمیان کے ) ژؤاۃ میں ہے کوئی راوی ،سند کو تبدیل کر دے۔ سسية ايت كة خرى زاوى سے سندين إضطراب وإ خلاف بيدا موجائه-7. كىم خديث مضطرب: إضطراب كى وجب صديث الباب ضعف ونا قابل إستدلال موجاتى ب- الاضطراب باى وجد كان يُودِث الضُعف. ﴿ إِلَ الرَّ اضطراب وور مِو كَلَ وَ وَفَعِ اللَّهُ وَفَعِ اللَّهُ عَلَى ال اصطراب كا بعد خدِيثِ مُضطَرِب قابل حُجَت موكى) -

علامہ سنخافی کی صورتیں علامہ سنخافی فرماتے ہیں کہ متعدد رُواۃ میں سے جوراوی مانظ میں سب بہتر ہوں اُن کے کلمات و مُتن صدیث کو در جیح دیمر اِضطواب کو فتم کردیا جائےگا۔
 علامہ سنیو طبی کے ہاں جس زاوی (شاگرد) کی تر وی عند (اپنے اُستاذ) سے ملا قات تا دیر و تفصیل رہی ہو۔ اُس زاوی کی یو وایت کو دوسر ہے تمام رُواۃ پر نثر جیح دیمر اضطراب ، رفع کردیا جائے گا۔
 انا سیمانام ہفاری کے ہاں با سیطر آب بی السند کی صورت میں جس زاوی کی ملاقات ، مروی عند سے (باؤٹو تی ڈرائع ہے) تا بت ہوگ ۔ اُس حضرت زاوی کی صدیث کو رَاجِح ۔۔۔۔ اور جس زاوی کی ملاقات سے (باؤٹو تی ڈرائع ہے) تا بت ہوگ ۔۔ اُس حضرت زاوی کی صدیث کو رَاجِح ۔۔۔۔ اور جس زاوی کی ملاقات سے نئی نہ ہوگی۔ اُس زاوی کی یو وایت کو ضر جُوح قرار دیا جائے گا۔

۱۷ .....امام مسلم اوران کے ہم خیال محدثین کے ہاں شاگرداورا ستادیں اِمکانِ لقاء ہے بھی اِخطراب کو رَفع کیا جا سکتا ہے ..... خواور اور اور اور اور استادیں اور مروی عند کی طاقات میں طور پر ثابت ہو سکے یانہ ..... باہمی طاقات میں دور اوبوں کے بارے ممکن ہوگی ..... اُس رِوَایت کو رَاجِح مجھ کر یاضطراب ختم کرویا جائے گا۔

۷ ....سیدنا امام پر ھاروی اور سادات محدثین ملتان (میرے اکابر) کے ہاں یاضطراب مننی کی صورت میں اُن کلمات کوروایت کرنے والے رُوَاة ، کیر تعدادی ہوں۔
میں اُن کلمات حدیث کور جیح حاصل ہوگی۔ جن کلمات کوروایت کرنے والے رُوَاة ، کیر تعدادی ہوں۔

۵ . حدیث النباب میں وُجوہ اضطراب اِمام ترمذی فرماتے ہیں وَ حَدِیتُ زَیدِّ بنِ اَر فَم

۔۔۔۔ امام ترندیؒ نے اے نہایت و ضاحت ہے بیان کیا ہے جس کا حاصل ہیکہ'' اِس کا مدار' حضرت قادہ'، ہیں۔ جن کے چار (ع) شاگر دمندرجہ ذیل نقشہ کے مطابق سندی باضطر بارہے پیدا کررہے ہیں''

| معنر        | شعبة       | سعيدبن أبي غرُوبَهُ * | مشام دستواني |
|-------------|------------|-----------------------|--------------|
| فتادة       | قتاد"      | فتاذة                 | قتادة        |
| نضرين أنس   | نضربن أنس  | قاسم شيباني           |              |
| أنس بن مالك | زیدین ارقم | زید بن ارقم           | زيدين أرقم   |

مندرجہ بالانقشہ کو بنظر غائر دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت قادۃ کے چار(ع) تلاندہ سیدنا ھشام ،
سیدنا سعید ،سیدنا شعبہ اور حضرت معمر میں قبین (۳) و جوہ ہے اصطراب پایاتا ہے :

ا الا صطواب منی و جود الواسطة و عدمها : حضرت بشام دستوائی جب اپنی سندنق فریاتے ہیں
تو وہ حضرت قادۃ اورسید نازیڈ بن ارقم کے درمیان کی واسطے کوفق نہیں کرتے ، جبکہ تینوں زواۃ (سیدنا معید ، شعبہ ، معمد گاکی نہ کی واسطے (حضرت استان) کے قائل ہیں۔

أأ الاضطراب من تعيين الواسطة و حفرت ميد كامند في سيناقاسم شيباني جيد حفرت عيد كامند في سيباني جيد حفرت شعبد أورسيد نامعمو كل روايت في سيدنا نُضَر بن أنس لطور واسط (راوي) موجود بين \_

الله الاضطهاب ضبي تسعيين الضحابيّ: حفرت قادةٌ كے پہلے تين تلانده (سيدناه عامٌ سعيدٌ، شعبٌ) كے ہال در جهُ صحالي ميں حفرت زيدٌ بن ارقم ، جبكه سيدناه هدر كى سند ميں سيدنا انسٌ بن مالک ميں \_

..... إى اضطواب كومولا نامحر يراغ ثناه ( كوجرانواله) في العرف الشندى من يون ظما جمع فرمايا ب

يد سعيدُ عن قتادةً فابنُ عوفٍ

أ مشامٌ عن قتادةٌ ثم زيدٌ

عن انسُّ وعَن زيدٌ بخلف

وشعبة معمر عنه عن النَضَر "

وعن زيلًا قتالاً غيرُ صرف .

٣. وقالَ البيهقي انس خطاءُ

۲. رفع اضطراب بقول بخاری" امام ترمذّی فرمات بی سالت مُحمداً عن هذا (یم نے امام بخاری ہے اس اضطراب کے بارے دریافت کیا) ..... انہوں نے جواب دیا یَحتمِلُ ان یکونَ قنادة وَ رَوْی اعْنهُمَا جمیعاً ...... (ممکن ہے کہ اِمام تحادہ فرون مشاخُ ہے حدیث الباب کوروایت کیا ہو)۔ .....امام ترفدی اس المضطول ہے کہ اِمام تحادہ المنظاء . کے شمن میں بیان فرمار ہے ہیں۔ ....حضرات محدثین کے فزدیک اِمام بخاری نے عَنهُمَا فرما کر اِس اِحسطول ہے وقت کے المام بخاری نے عَنهُمَا فرما کر اِس اِحسطول ہے کوئر یدا کہا دیا ہے .... کوئک عندهُمَا کی ضمیر کے مرجع میں ور بی ویل چار (۳) اِحمالا سے ممکن ہیں :
 ۱۱) ۔۔۔۔۔۔ مو عاصم وزید تی بعض شراح نے عنهما کی ضمیر کا مرجع سیدنا قاسم اور سیدنا زیڈ بن ارقم کوقر ار ایس کی ایم کوشرات قاسم اور ایس کے دوایت کرتے ہیں۔ ویا ہے ....۔ کویا حضرت قادی ایس کے دوایت کرتے ہیں۔

(r) ..... عن زید ونضر فی مخشش جامع زنری نے بین السطور عنهماک خمیر کا مرجع معزت زید و حفرت منطس كوقرارديا ب محويا حفرت قادة في يدهديث حفرت زيد بن ارقم اورامام نصر بروايت كى ب (r) .....عن نضر وانس عنهما كاخميركا مرجع حضرت نصيرٌ بن انس اورسيد ناانس بن ما لك كو قراردیا جائے ۔ یعنی حضرت قارّة ،امام نبضتر اورسید ناانت دونوں سے روایت کرتے ہیں۔ (٣) .... عن قاسم ونضر المام من ك إلى يتوجيه مغوب عنهما كي ضمير كامرجع ، حضرت قاسم بن عوف اور خصد بن انس میں ۔ گویا حضرت قما د اُ نے حضرت قاسم بن عوف اور خصد بن بن انس وونوں ے حدیث ندکورکوروایت کیا ہے ۔۔۔ علامہ تشمیریؓ اورا مام پر بازٌ وی کا میلان ای قول کی جانب ہے۔ i .... ترجيح وتنقيح احتمال اول: پلے إخمال كا عاصل يه كدامام بخاري فصرف أس إخطراب کو رَفع کیا ہے۔ جوحضرت قنادہ کے علانہ ہ امام ہشام اور سعیڈ بن الی عروبہ کے مابین موجود تھا ۔۔۔۔ امام بخاری نے دوسرے اور تیسرے اصطراب کو النہ سی فرمایا ۔۔ یوں سے احتمال ، دو (۲) وجوہ سے باطل ہے: ا ۔۔۔ اس احمال کے ذریعے کمل اصطر ابات زفع نبیں ہوتے۔جبدامام تر ندی نے جامع میں ،امام بخاری کا قول بالا اس کے نقل فرمایا ہے ۔۔۔ کدامام بخاریؒ کے قول سے تینوں (۳) اِ خطر ایا ہے حل ہو تکیس۔ ٢ .... علا مدحاكم نيشا پوري فرماتي إلى : لَم يَسُمَع قَنَادةٌ عَن صَحَابيٌ غَيرَ انسٌ بن مالك ( حضرت قبّا دوٌّ كا حضرت زيرٌ بن ارقم ہے ساع ٹابت نہيں ) ... سيد نا امام احرٌ بن صنبلٌ كا فريان بھي يہي ہے۔ .... علامهم ينحى كاندهلوئ الكوكب الدّرى ش رقطرازين إنّ ولادة قتادة في ١١ ووفاة زيدٌ مُحتَلفُ من ٦٥ الى ٦٨ .....معلوم بواكر حضرت قادةً اور حضرت زيرً كي ملا قات ممكن نبيل -.....! ان دو (٢) وجو و بالا سے معلوم ہوا كه حضرت ہشام كى روايت قطعى طور پر نا ورست ہے۔ ..... احقو کے ہاں اس صورت میں بیسند درست ہو علی ہے۔ جب اس روایت کو حضرت قیا دی ؓ نے حضرت زیرٌ بن أرقم ، صُر مندلا نقل كيا مو سبر حال حضرت بشام كى بيسند باقى أسنا و كے مقالبے ميں مرجوح ، السستنقيع إحتمال ثانى: بعض سادات محدثين كم بال إس احمال عنول إخطر اباب على مو جاتے ہیں جبکہ یہ بات درست نبیں کونکہ مندرجہ بالا دلائل معلوم ہوچکا ہے کہ حضرت قما و اُ کاسیدنا

زیر بن ارتم ہے با واسلا عام ممکن نہیں ہاں اگر حضرت زیر بن ارتم ہے با واسلاروایت کوتسلیم کیا جائے۔
وَاسَ احْمَالَ کَوْرِیعِ عَاروں روَایات بھی جو جا کی گی اور تینوں اصطبی اراب رفع ہو جا کی گی۔
ااا سست تعقیع احتسال شالت : یوسرف ایک خیالی احمال ہے۔ ساوات علائی میں ہے کوئی بھی اس کا قائل نہیں نیزیہ احمال اس حیثیت ہے بھی نا وہ ست ہے کہ امام بیری امام احمد بن عفیل نے قبل فریائے جی کہ اس میری نا دو ست ہے کہ امام بیری امام احمد بن عفیل نے قبل فریائے جی کہ اس حضرت قبل و قائل اس حیثیت ہے بھی نا وہ ست ہے کہ امام بیری اور اسلام بیری میری اور اسلام بیری منظرت محدث نے روئیس کیا نیز اس احتمال کی تاکید ایام ابین حیال کی منظولہ درج و نیل دو (۲) روایات ہے بھی ہوتی ہے نے روئیس کیا نیز اس احتمال کی تاکید ایام ابین حیال کی منظولہ درج و نیل دو (۲) روایات ہے بھی ہوتی ہے اس سام بین عوف الشیبانی عن زید گربن ارقع .

(٢) ..... عن شعبة عن قتادة قال سَمِعتُ نَضَرَّبن أنسَّ يُحَدَّث عن زيلِّبنِ أرقم .

ان دونوں (۲) اُسنادِ بالا ہے معلوم ہوا کہ حضرت قادّۃ کے دو (۲) تلانہ وہ حضرت شعبہ اُور حضرت سعید کے درمیان کوئی اِختلاف نہیں ۔۔۔۔ کیونکہ دونوں حضرات ، صدیث نہ کورکو حضرت قائم بن عوف ہے روایت کرتے ہیں الفوض تینوں اضطرا اللہ است (۱) وجود وعدم واسطر (۲) تعیین واسط (۳) تعیمین حضرت سحا بالا میناری کے فر بان کے مطابق رُفع ہو چکے ہیں ۔۔۔۔ لبند اید روایت صدیدے اور قائل محل ہے۔ امام بخاری کے فر بان کے مطابق رُفع ہو چکے ہیں ۔۔۔۔ لبند اید روایت صدیدے اور قائل محل ہے۔ امام بخاری کے فر بان کے مطابق رُفع ہو جکے ہیں ۔۔۔ حضرۃ زید بن ارتم کی صدیث کے اُلفاظ ویک ہیں۔ جو اِمام ترفی کے نیس اُلفہ اِنی اَفود کی ہیں اُن النبی مُلٹ کان اِذَا ذِخلَ النَّخلاء قال اللَّهُمَّ اِنی اَعُوذُ بِکَ مِن النَّحبُثِ وَ النَّحبُنِ وَ الْنَاسِمُ الْمِودَاوَ وَالْمِ الْمِالِي وَاوَدُورُ الْمَامِ الْمِدَاوَدُورُ الْمَامِ وَالْمَامِ الْمُ الْمِدَاوُرُ وَالْمَامِ الْمُورَامِ وَالْمُ الْمَامُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُورَامُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّمِ الْمُ الْ

۸. اسباب وحل اضطرابات: سيرناعبرالعرزي عارشاگرديس (۱) امام شعبة (۲) امام تماة (۳) على معرف الموارد ألمو الموارد الموا

صرف امام شعبہ کی روایت کوتخ تنج فر مایا اور باقی تین (۳) علاندہ کے اضطرابی کلمات کوترک فر مادیا، وواسلے ، کدامام شعبہ اُپنے اُستاد ہے دونوں طرح کے کلمات نقل فرماتے ہیں نیز امام شعبہ ّ باتی تین روا آ کے مقالبے میں اُسحاب جرح وتعدیل کے ہاں ، اوثق واَ حفظ اور اُمیو المعلومنین فی المحدیث ہیں۔

۹. اساتذہ صحاح کا اجمالی تھاڑف: امام ترمذی ،امام ابو داؤد اوردیگر سادات محدثین نے جن اساتذہ صحاح کا اجمالی تھاڑف : امام ترمذی ،امام ابو داؤد اوردیگر سادات محدثین نے جن اساتذہ صدیث الباب کوفقل کیا ہے ۔ ان کا اجمالی تعارف درج و بل ہے :
 (البت ایے تمام مقدرا ساتذہ کرام ، جن کا تعارف پہلے گزر چکا ہے ۔۔۔ ان کا اعادہ نہیں کیا گیا )۔

البسورى: نابينات المناس البنان البسورى: نابينات البر و فات الهوس البنان البسورى: نابينات المناس و فات الهوس و فات الهوس و في بين حضورا نورو الهيئية كى زير قيادت تمام المناس الم

النصور بن انعن البعدى: كنيت ابوما لك ..... ثقة بين ..... معروف محالي سيدنا انس بن ما لك كے صاحبزاوے بين ..... وفات اللہ \_\_

٣--- سيدنا انس بن مالك : بن نضر الانصارى البخارى الخزرجي .... كيت : ابوحمزه

آپ نے اسلس دی سال کی حضورانور علیقے کی سفر وصفر میں خدمت کی علامہ این سعد المبقات المی فرات بیں اندہ شہد بندو است حضورا کرم اللے نے آپ کی اولا داور مال کے بارے دعافر مائی جس کا عاصل بھول سید بنائٹ بیہ وا اِن آد جس یا ناہم رُفی سنیة مَر قبین ( کہ میں اپنے رقبے وہ بار پیداوار حاصل کیا کری بھول سید بنائٹ بین از آپ کثر ت تعداد کے سبب اپنی اولا وا کجاد کے ناموں کو بھول جایا کرتے تے مصدح شین میں ایک سور (۱۰۰) تک آپ کے اُولا دکی تعداد جا بہتی ہے ۔ حضرت انس بن مالک نے سادات سحاب کی ایک بہت بولی جماعت سے آ حادیث مقد سے کوروایت کیا ہے ۔ سستال ندہ کی تعداد شارے کہیں ذیا وہ ہے۔ روایت کرنے والوں میں ،حضرت موسیٰ بن انس ، نصر بن انس ، ابو بکر بن انس ( بی تنوں حضرات ، آپ کے صاحبزاد سے بیں ) سیدنا حسن بصورتی ، ثابت البنانی ، سلیمان النیمی ۔ آپ سے روایت شدہ آ حادیث کی تعداد ۱۹۸۹ (ایک بخرار دوسوچھیا کی ) ہے ۔ جن میں سے ۱۹۸۹ اطادیث ، مقدم میں موجود ہیں ۔ منفق علیہ ، سام صحیح بخار کی اور ۷۱ صحیح مسلم میں موجود ہیں ۔

.... آپ کا حافظ ضرب الشل تھا۔ با وجود کم عمر ہونے کے آپ کا شار مکٹوین صحابہ (جن کی تعدا دا یک بزار ے زائد ہو) میں ہوتا ہے .... آپ کی فقاہت وتو ۃ حافظ کود کیھتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم نے آپ کوتعلیم فقہ کیا ہے بھر ہ بھیج ویا تھا .... سیدنا علی بن مدین کا تول ہے تکانَ آخِرُ الصّحَابَةِ مُوتاً بِالبَصَرَة .... وفات کیا جا ہم میں میں البَصَرَة .... وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک سام ۱۹ یا ۹۹ سال تھی .... من وفات سام نقل کیا گیا ہے۔

۔ (امام اعظم سیدنا ابُوحنیفہ کا من ولا دست میں ہوئے۔ آپ کی با ہمی ملاقات ومصاحبت ثابت ہے)

۱۰. ها صل متن جا مع توهدی: بیت الخلا، پس داخله اور خارجی بابت امام ترندی نے دو (۲)

ابواب قائم کیے ہیں ..... پہلے باب کے خمن بیس سید ناانس بن مالک کی روایت کو پہلے اِختلافی متن ،اور دوسری الباب عن کے تحت سا دات صحّا بہ کے آسائے گرای کے تسلسل مرتبہ اِ قاتی متن کے ساتھ قال کیا ہے ..... و فی الباب عن کے تحت سا دات صحّا بہ کے آسائے گرای کے تسلسل میں سید نازیڈ بن ارقم کا نام نامی جب امام ترندی نے بیان کیا۔ تو پھران کے آسادی اِ اصلا اب پنصیلی گفتگو کی ۔ جس کی تفصیل پہلے گزر کی ہے ..... دوسرے باب کے خمن بیس سیدہ عالم تشدی روایت کو قال کیا گیا ہے ۔ امام ترندی کی تحقیق میں اس ترجمہ الباب میں سوائے سیدہ عالم تشدی اس روایت کے ،اورکوئی حدیث موجود

نیں اور بیا کیلی روایت بھی غویب ہے (غویب حسن لا نعرفہ الا من حدیث اسوائیل ولا بعرف فی ہذا الباب الا حدیث عائشہ ) امام تر نمری نے سیدنا ابو بر دہ کا ابتالی تھا زنی بھی کرایا ہے کہ اُن کا نام میں بعد اللہ ہے۔ قبیلہ اُشد عدے تعلق رکھتے ہیں کتب اُعادیث میں ، آپ کو ابو بو سی کی کنیوں سے اوکیا جا تا ہے۔ آپ کو ابو موسی کی کنیوں سے یادکیا جا تا ہے۔ (ابو بردہ بن ابی موسی اسمه عامر بن عبداللہ بن قیس الا شعری )

.....

و فاق المدارس متنظيم المدارس مر ابطه المدارس ماتحادالمدارس عن شعبة عن عبدالعزيز ..... قال اللهم إنى اعوذ ..... في اسناده اضطراب. سالت محمدًا عن هذا .... يحتمل ان يكون قتادة روى عنهما جميعا ... بينوامرا دالحديث ... وبينوا صورة الاضطراب وصورة رفعه مفصلا ثم جواب محمدٌ.

قال ابوعيسى سالت محمداً عن هذ فقال يحتمل ان يكون قتادة وي عنهما جميعا... بينوامرا ذالحديث. واوضحوا الالفاظ المخطوطة ..وحرروانبذة من أحوال انس بن مالك وعددمروياتة واذكرواحديث زيد بن ارقم. ولم ترك بعض وجوه الاضطراب اوضحوا العبارة .. وبينواوجوه الاضطراب وصورة رفعه ... ثم تعريف الاضطراب وحكمه .. وحكم هذ الحديث المضطرب ...

عليكم بيان حديث زيد بن ارقم ومن اخرجه من أمها ت الست ؟ ثم تحقيق الاضطراب الواقع فيه . وتحليله . والرفع . وما هو حكم حديث المضطرب وهل يحتج به ام لا ؟ .... ونيا بجر بالخفوص برصغيرا نثريا ، بنگله ديش ، پاكتان اورا فغانتان كيموى دين مدارس ، جامعات اور تعليم ادارول في مدارس ، خامعات اور تعليم ادارول في طلبا واورطالبات ب بار بامندرج بالاعلمي مباحث كوامتحاني پر چول ك ذريع پوچهائه -

## باب في النهى عن إستِقبَال القِبلَة

| داصل مطالعه کتب ددیث الم بخاری نے مدیث الا بواب پرتین ( ۳ ) ابواب                                   | -1       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| بابُ لا تُستَقبِلُ القِبلَةُ بِغَائِط ٢٠ بابُ مَن تَدَوَّزُ عَلَى لَبِنَتِينَ .                     | -1       |
| باب النَّهُ وَ فِي البُيُوت . قَامُ فرمائ بِيل من اور ان كَنْمَن مِي دو (٢) أحاديث :                | .r       |
| معد من من روز می مهلوک ، من مراسات آن - اور ان کے کن میں روز ۲) اعادیث :<br>حدد من من زون ان من     | .1       |
| حدیث سیدنا أبو ایوب انصاری ۲۰ حدیث سیدنا ابن عصر                                                    |          |
| افرمایا ہے۔ (دونوں اَ حادیث مقدرہ کا ترجمہ و خدنت صور ننشویہ ہے آئے مرقوم ہے)                       | ) 5      |
| ···· اصام مسلم في يابُ الاستطابة كول من عار (ع) أعاديث:                                             |          |
| عن سَلَمَانٌ قَالَ قِيلَ لَهُ قَدْ عَلَمَكُم . ٣ . غَنْ أَبِي أَنُوبٌ أَنَّ النَّبِي سَيْنَ ۖ قَالَ | . 1      |
| عن أبِي هُرَيرةٌ عَن رُسُولِ اللَّه ﷺ ٣٠. عَن إبنِ عُمُرٌ قَالَ زَقَيتُ عَلَى .                     | ۳.       |
| ے چار (ع) اُستادے روّایت فرما کرمسلک حفیہ ؒ کے اُخیق ہونے پرمحد ٹاندمبر ثبت فرمادی ہے۔              | كومختلفه |
| ···· اصام نسائى من النهى عن استِقبالِ القِبلَةِ عِندِ الحَاجَة .                                    |          |
| ، عَن اِستِد بَارِ القِبلَةِ عِندَ الحَاجَةِ .     أَلامرُ بِاستِقبَالِ المَشرِقِ وَالمَغرِب .      | النهى    |
| صَهُ فِي ذَالِكَ فِي البُيُوت . كَ أَبُوابِ كَضَمَن مِن وو (؟) أَعَادِيث :                          | الرّخ    |
| حديث سيدنا أبُو أيُوب أنصاري ١٠ حديث حضرت ابن عُمْر ٦                                               | .1       |
| ئ فرمایا ہے۔ حدیث أوّل (سیدنا أبوأ بوب ) جوحضرات حنفید کی أساس دلیل ہے پر چار (ع) متعدد أساد،       | 735      |
| ٧) مختلف أبواب _ اورحديث سيدنا إبن عرر للو خصة كاعنوان قائم كرك إمام نسائي في جس طرح                | تمِن ( س |
| جمہور" ( سا دات حنفیہ ؓ ) کی تا ئید کی ہے ۔۔۔۔ وہ اُن کی مُحَدّ ٹا نہ عظمت کی عمدہ دلیل ہے۔         | مسلك     |
| ··· اصام ابوداؤد في مثل الباب يردو (٩)عنوان ا- بَابُ كرَاهِيةِ استِفبَالِ الفِياءِ                  |          |
| بَابُ الرِّ خصَّةِ فِي ذَالِك قائم فرمائ بين اور إن دو (٢) أبواب كي من سات (٧)                      | r        |
| عُ مَقْدِرَ : حديث سَلْمَانٌ / رِوَايت أَبُو هُرَيْرَةً / حديث أَبُوأَيُوبِ أَنْضَارِيُّ .          | أحاديم   |
| ت أبُومَعقَل الاسدى / أثر إبنِ عُمَر الحديث إبنِ عُمَرٌ / دِوَايْت جَابر بنِ عَبدِ اللَّه           | دٍوَايد  |
|                                                                                                     |          |

کوتر پر ایا ہے۔ امام ابوداؤ ڈے آنداز روّایت و دِرّ ایت ہے مسلک حنیہ کی بھر بورتا تیہ ہور ہی ہے۔ اصام متو صدى كے حب معمول مئلدالباب پرفقيها نداور محدّ ثانة تفتلوفر مائي ہے۔ پيبلاعنوان: بَابِ فِي النَّهِي عَن إستِقبَالِ القِبلَة قَائمُ فرماكر سُيِّدنًا أَبُو أَيُوبِ أَنصَادِيُّ كَل حديث مقدر كوروايت فر مایا ہے جومسلک حنفید کی اُ سامی اور بنیا دی دلیل ہے ۔ پھر حضرت اِ مام تر ندیؓ نے مسلک حنفید کی مؤید روایت كو أحسن شنى في هذا الباب وأضع فرما كرحب معول إعتراف حقيقت فرما يا --دوسرا (٢) عنوان باب ماجاء من المو خصة في ذلك مقرر فرما يا باوراس شمن من دور وَايات عَن جَابِرٌ بَنِ عَبدِ اللَّه قالَ نَهِي / عَنِ ابنِ عُمَرٌ قالَ رُقيتُ كُوْخُ رَجُ فَرِ ما يا ب بهلي روايت كوغويب قرارد مکراوردوسری روایت کومئله الباب می غیر صویح سجھتے ہوئے آخر میں تحریر فرما کر حصرت إمامٌ نے جس أندازے مسلک حنیہ کی تا ئید فر مائی ہے ..... وہ یقیقا اٹلی شان إ ما مت کی باعظمت ولیل ہے۔ اصام ابن صاحة ن رو(٢) عنوانات: بَابُ النّهي عَن إستِقبَال القِبلَةِ بالغَائِطِ. بَابُ الرِّ خصَّةِ فِي ذَالِكَ فِي الكَّنِيف . كَضَمَن مِن آتُه ( ٨ ) أحاديث مقدَّر ، وُقُل قر ما يا ب- جن مى سے سيدنا عبدالله بن خوت المز بَيدى اورسيدنا أبو سَعِيد خدري كى يوايات سے إمام ابن ماجة في ملک حفیہ کو جو مزید مال کیا ہے۔ وہ أن كى جلالتِ ثان كى بہترين مثال ہے۔ ٢- ترجمه ومختصر تشريح: سيدنا أبوابوب أنصارى حضوراً نور علي الله المرات بن كرآب نے فر مایا : تم میں سے جوفر دفضاء حاجت کیلئے بیٹ النجلاء میں آئے۔قبلہ کی جانب بحالت یا خاندو پیٹاب زخ کرے اور نہ بی پُشت ..... بلکہ مشرق ومغرب کی طرف اپنا زُخ کر لے ..... ( جبکہ قبلہ ، شال یا جنوب کی ست می واقع ہو).....(جیبا کہ بیت اللہ ( قبلہ ) مدینہ منورہ سے جنوب کی جانب واقع ہے ..... برصفیر ہندوستان ، پاکتان، بگله دیش، افغانستان، ایران اورمشرتی ایشائی وعربی ممالک کے باس، چونکه بیت الله مے شرق ك مت من بين اللئ أن كيلئ شال وجنوب من بيضخ كاحكم مومًا) .....میدنا ابوایوب انصاری فر ماتے ہیں جب ہم (حضرات صحابہ )ملک شام میں فاتح بن کر داخل ہوئے ۔ہم نے دیکھا بَیث الخلا، قبارز خ بے ہوئے ہیں محم تضاءِ عاجت کے وقت أس مت سے اپناجم پھير ليتے اور بيث المله كالممل احرّ ام نه وكن كرب استغفاركرت\_

علامة في عام الوطيفة اوران المدت يك المواقعة اورتمن (٣) أعاديث مرفّع عداورتمن (٣) أثار موفّع فه المحكود : حضرات أحمّان المعروف و (٩) أعاديث مرفّع في المال جمهود : حضرات أحمّان (٤) أعاد يث وربّع ذيل مين : المحاسبة في من سنة عار (٤) أعاد يث وربّع ذيل مين :

ے إسمون رسے بين الباب: عن أبي أبوب الأنصاري قال قال رسول الله الله النائم الغابط السحديث الباب: عن أبي أبوب الأنصاري قال قال رسول الله الله الله النائم الغابط فلا قستقبلواالقبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أوغر بُوا ( بخاري وسلم وابوداو دُور ندي وغير بم) فلا قستقبلواالقبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا اوغر بُوا كيا بلد صحيح اور أصح فراكر سلمالباب من ما مادات محدثين في هذاالباب واصح فراكر كيا ماس قرارويا به سيام ترذي في روايت ذكوره و أحسن شي في هذاالباب واصح فراكر كيا ماس مادات محدثين كي ماس مادات محدثين كي ترجماني كرتے بوئ اعتراف حقيقت فرايا به سيعديث الله احتاف كا حال مدیث اور أوجح بوئي بن صرف نص به بلك متاخرين على "واحدثين اور فقها" في بلاتفريق ملك اس مدیث اور أرجح بوئي برن صرف نص به بلك متاخرين على "واحد ثين اور فقها" في بلاتفريق ملك اس مدیث اور أرجح بوئي برن صرف نص به سيد بلك متاخرين على "واحد ثين اور فقها" في بلاتفريق ملك اس مدیث

مبارك و صوحه اور ما خذقر ارو يكرسلك اختاف كوى فقلا قابل لم المارك و صوحه اور ما خذقر ارويك و المارك و صوحه الله المارك و المارك

٧أ..... عن أبى أبوب الأنصارى قال فقد مناالشّام فوجد نامراجيض قد بُنِيت مُستقبل القبلة فننخوف غنها فنستغفر الله (مسلم وابوداؤرور مَرَى وطحاويٌ) بيار مساوات محاب محملي اجماع كوبيان كرر باب \_ عنها فنستغفر الله (مسلم وابوداؤرور مَرَى وطحاويٌ) بيار مساوات محاب محملي اجماع كوبيان كرر باب \_ النواكل كعلاوه ومفرت صعقل عبد الله بن الخادث الميواصات اور سهل بن حنيف كى الدولاكل كعلاوه ومفرت صعقل عبد الله بن الخادث الميواصات المحمد المدود من المناود المناود الله المناود المناود المناود الله المناود المناود

روایات (سنن ابوداؤ ڈوسنن نسٹائی منن ابن ماجد اوردیگر کتب احادیث میں ) کلمل متن وسند کے ساتھ موجود ہیں۔ سیدنا امام ترندی نے وفی الباتِ عن کے تحت اِن اَ حادیث کی جانب اِشارہ کیا ہے۔

ان تمام أحادیث و ذلائل سے استقبال واستد بارقبلہ کی کراھت ، نہا یت صدر اخت ہے معلوم ہوتی ہے کتب اُحادیث میں بہت کی ایک روایات موجود ہیں ۔۔۔ جن میں قبلہ کی جانب نعاب قصن اور آب بنی والے سے منع کیا گیا ہے ۔۔۔۔۔ حالا نکہ بیدونوں مواد (نُعاب و آب بنی ) بالا تفاق طاہر ہیں پنجی نہیں ۔۔۔۔ جبکہ بول و براز بالا جماع نجس ہیں ۔۔۔۔ جبکہ بول و براز بالا جماع نجس ہیں ۔۔۔۔۔ کے وقت قبلہ کی جانب اِستقبال و اِستد باریقینا ممنوع ہوگا۔

٥٠ قول شانسى كے دلانل : يه حضرات درج ذيل دور دايات اور تال ل تعبير الله المنظم المستقبل الفيلة ببول فرايت قبل ان يُقبض بعام يستقبلها السند عن جابر قال نهى النبى النبا النبا النبى النبا النبا النبى النبا النبى النبا النبا النبا النبا النبا النبا النبا النبا النبى النبا النبا

1۔ قول ثالث كے دلائل يوسرات افقيها نه بھيرت سے جواز كى روايات كوچارد يوارى اراحاديث

کراہت کو کھلی فضاءاورمیدانی علاقے پرمحول کرتے ہیں۔ جس کی تائید درج ذیل اُنٹو موقوف ہے ہوتی ہے ... عَن مَروَان الاصفَرُّ قالَ أَنَاخَ إِبنُ عُمرٌ رَاحِلْتُه نَحوَ القِبلَة ثُمَّ جَلسَ يَبُولُ البَهَا فقالُ فاذًا

كَانَ بَينَكَ وَبَينَ القِبلَةِ شَنى يُستُرُكَ فَلا بَأْسَ به (سَمَن ابوداؤَ (وغيره)

..... جو تقة قول كا إستدلال مديدنا عبدالله بن عركى حديث كاس جند خسنة بل الشَّام خستندبوال عبد ت ے ۔۔ نیز اِستقبال قبلہ میں چونکہ سوءِ اُ دب ہے اِسلےُ استبال کروہ ہے جہد اِستد بارخلا ف اُ ذہبیں ۔ کیونکہ بحالت استد بارگندگی کا زُخ زمین کی جانب ہوتا ہے نہ کہ قبلہ کیا نب۔ بندا استقبال کروہ ہے اور استد بار جا تز ہے اور حضرت مروان الا صدغر "كي رو ايات مقدسه كاحواليه يا كيا ہے ... اور يمي جار روايات ، إن تمام مسالك كا مجوى مأخذين .... ہرا يك كے جوابات وتو جيهات كاخلاصه درج ذيل ہے:

ا ..... جوابات حدیث جانبر : حضرات محدثینٌ نے ندکورہ روایت کے سیح ہونے کانفی کی ہے۔اور اِ سے ایک ضعیف دوایت قراردیا ہے ۔۔۔ امام ترفری فرماتے میں خدیث جابر فی هذاالباب خدیث حسن غُرِیب ۔۔۔ بیرحدیث محمد بن اسحاق اور ابان بن صالح کے سب ندصرف ضعیف ہے ۔ لیکہ غیرمعتبر ہے۔

.....مخمد بن اسحاق كبار عين امام نسائى أمام دار قطنى اور حضرت إمام ما لك في نبايت مخت موقف اختیار کیا ہے اور اُے ایک غیر صعتبی ضعیف اور کذاب راوی قرار دیا ہے ....سیرنا اِمام مالک اُ كَافْرِمَانَ ﴾ لَأَن أَقَمتُ فِيمَابَينَ الحَجرِوبَابِ بَيتِ اللَّه لَقُلتُ أَنَّه دْجَالَ كَذَّابِ لَستُ أُبَالِي محمر بن اسحاق کے ذیجال و کڈ اب ہونے کی وجہ اُس کا بدعقیدہ ہونا ہے کیونکہ وہ د اعضصی بھی تھا اور ہددی مجھی ..... إى طرح جناب أبنان بن صابع كوعلامه حافظ ابن عبد ذالبر اورعلامه ابن حزم ظاهري في تقصيلي

جرح کے بعد بہت ہی ضعیف راوی قرار دیا ہے۔

(ب) ..... أصول عديث كاسلم ضابط ب إنّ النّاسِخ الأبُدّان يكونَ فِي قُوَّةِ المَنسُوخ - كَضَعِف وغیرمعترر دوایات بھی بھی اُن احادیث مقدسہ کیلئے مناسبہ نہیں بن عتیں ، جوحضرات محدثینٌ کے ہاں بالا تفاق "صحيح" بهي بي اورمئلدالباب من "أصبح" بهي البذايضيف حديث أعاديث صحبحه ك

معارض ہونے کے سب متنووی ہوگی۔

۱۱ - جوابات حدیث عائشہ میزات محدثین نے تداور وایت و منکو امو فوف و منقطع اور موسل قرارویہ کے سکو اسل میں منازی ہے۔
 موسل قرارویہ کسی منزو کی محدث نے اتحدین کی ہے۔ اور نہ بی اے صدحیح کہا ہے۔
 (ب) ----- امام بخار کی کے نزو یک اس حدیث کی مندوو (۲) جگدے حداقطع ہے۔

(ج) ....سيدنا امام احمر بن طنبل فرمات بين كديدروايت المدقطع " بجى ب " صوقوف " بجى اور المرسل " بحى - (إنّ الخديث مُوسَل لأنّ عِزَا كُا لَم يَسمَع عَن عَائِشةٌ ) .

(د) .....علامدا بن حزم في حديث ندكوركو منسوخ قرارديا --

(۵) .... احقو کے مؤدیک حفرات محابہ نے مجت رسالت کی حضورانور علی کے فرمان لاتستقبلوا القبلة ولاتستد بروها کی نبی کورمت پر محول فرمایا ... اور استقبال واستد بارکورام بچھنے گے حضوراً نور علی نے بیان جوازاور ا بات کیا کے استفیار ایشقعد تبی الی القبلة کا تکم فرمایا۔

السجوابات الرمروان الاصفر: ياثر موتوف حسن بن ذكوان راوى كى برولت نهايت ضعف ب- (۱) سام احمدٌ بن ضبل فرمات بين أخاديثه أباطيل ... (۲) علامه يحى بن معينٌ فرمات بين إنّه مُنكّرُ المحديث ... (۳) امام نمائي كافرمان ب إنّه أبس بالقوى ..

ا --- اجنالي رُوين فقط عيدنا عبدالله بن عمر كي رُويت (ويمض عين دو (٢) إحمال بين :

(۱) اجمالی ؟ یا (۲) مفصیلی ؟ تفصیلی دویت در یا دیل وجوہ سے کال ہے: (الف) ..... سیدنا ابن مر خود فرماتے ہیں کہ ضوراً نور مطابقہ کا جم اطبر دو، باپر دہ دیواروں کے ما بین مستور تھا۔ .... کویا سیدنا عبداللہ بن مر نے آپ علیہ کے چرہ اُنور کی زیارت کی .....اور اِس کے بعدو اُٹ نے اُتر گئے۔

یقیناً بیا یک! جمالی زیارت تھی ۔ جےسید نا عبداللہ بن عمرٌ بیان فریار ہے ہیں۔ (ب)..... بمطابق أحاديث وروايات'' حضورا كرم عليه نبايت بايرد و قضاءِ عاجت فرمايا كرتے تھے'' إسليّے حدیث ندکور ہے کئی سیجے سمت کا تعین درست نہ ہوگا ۔۔ بہر حال سید نا ابن عمر کی رُ وَیت بَغْصِلی نہتمی ۔ (ج)..... قضا وحاجت کی کیفیت اور احرّ ام نبوت عظیفے کے سب بیا مریقینا ناممکن ہے کہ بیز ؤیت بغصیلی ہو۔ ٢ ..... مُعَانِعَتِ عَين كُعنِه : بعض حفرات فقها أن جواب ديا كه نمازاور قضاع عاجت كاستقبال قبله من شرعا فرق إ - كه نمازكيك "إستقبال إلى جهة القبلة كافى ب عين قبله كا إستقبال ضروري نبين -جبكه تضاء حاجت كي صورت مين استقبال واستدبار ، عين قبله كي جانب ممنوع ہے۔ نه كه جھت قبله كي جانب حدیث ندکورے استدبارالی جهت القبلة ثابت بورباب .... لبذا بهارے مسلک کے معارض نبیں۔ ..... احقر کے بیاں بیتو جیددرست نہیں ..... کیونکہ سیدنا أبوایوبٌ أنصاری کی صدیث الباب کے کلمات لائستَفبلُوا القِبلَةُ وَلا تُستَدبرُ وهَا وَلكِن شَرَقُوا أوغَرَبُوا. إى حقيقت يرصواحتاً دال بي ....كرتشاءِ عاجت كيليُّ بهي جهتِ قِدِلَة كا إعتبار بعين قبله كانبين ..... فبيو كتب حديث من جمين كوئي اليي وليل نبين ملتي -جس کے ذریعے ہم اور اہل علم'' نماز کے اِستقبال اور قضاءِ حاجت کے اِستبقبال میں فرق کر عکیں''۔ ٣- منعد فانه خوجيه اورميس: احقو ك تحقيق من حضورا كرم علية كيائة كيائة نمازا ورقضاء حاجت دونول من عين قبله "كا عتبار ب- جبد أمت محريه علي كل جهت قبلة كا سين فرق صورا كرميك اوراُ متی کے اعتبارے ہے ۔۔۔۔ نہ کہ نماز اور قضاءِ حاجت کے حوالہ ہے۔ ٣..... حقيقت مُحَمّدية اور كعبه : احقو كے هاں حفرات اربابِ تصوف اوراً سحابِ فقه وصدیث كنزديك حضوراً نويد الله كاوجود معود بيث الله اوركعبه مقدسه كدرود يوار بهت بى أعلى و أرفع م-.....إسلے صور دوعالم علی کا قبلہ کی جانب زُخ ما پیچر کرنا خودبیث اللہ کیلئے باعث شرف اور سبب فضیلت ہے ..... ہاں اہل اسلام کو جو اِستقبال واستد بارے روکا گیا ہے۔ اُس کی حکمت ، گستاخی اور ہے او بی سے بچتا ہے۔ ..... لهذا حضرت أبوأبوب أنصاري كي دِوَايت مِين عدم إستقبال وإستد باركاتهم ....سيدنا عبدالله بن عمر كي واقعاتی مدیث سے معارض نہیں .... کونکہ سید تا ابوا ہوب انصاری کی روایت ، تعلیم اُمت کیلئے ہے ..... اور

سیدنا عبداننڈ بن عمرٌ کی واقعاتی روایت وآپ ﷺ کی خصوصیت پر ذال ہے۔ ۵ ..... على مسحد العلوم لكهدوى فرمات جي كدآب كى بال ميدان اور جارو يوارى مي فرق كرنے كى وجه کیا ہے ؟ کہ استقبال واستد ہار ،صحرامیں تو نا جائز ہوا ور بنیان میں جائز ہو۔ اگر آپ پیے جواب دیں ''ک بنیان ( جارد یواری ) میں درود یوار حائل ہوتے ہیں جس کے سبب بیت اللہ کی تعظیم میں کی نہیں آتی 🔋 جبکہ صحرا مِن وَنَى الْبِي بِنَاءَ حَاكَلَ نَبِينِ \_ الطّنِي سوعَ ادبِ لا زم آئے گا''… تو إس ممكنه جواب يرعلا مدلكھنوي فرياتے ہيں '' کہ آپ کوئی ایسی صورت بتلا کیں جس میں اِس انسان اور بیت اللہ کے ما بین کوئی دروو یوار حاکل نہ ہو ۔ نیز افق بھی بوجدز مین گول ہونے کے (الأرض مُدَوّرة) اس انسان اور بیت الله (قبلہ ) کے درمیان حائل ہے۔ کی طرف پھیرا۔ جو ثال کی جانب ہے جھت پر چڑ ھ رہے تھے ... جس پرانبیں بیر شبگز را کہ مولائی ضو را کرم " كعباكى جانب بين كے ہوئے ہيں ....جكية پ علي مثرق ومغرب كى ست مين بينے ہوئے تھے۔ احقو کھے فاز فایک امام بخاریؓ کے ہاں بھی حدیث سیدنا ابن عمرؓ سے وہ دعویٰ ٹابت نہیں ہوتا جے فریق الى ابت كرنا چا بتا بسكونك امام بخاري في حديث موصوف كوكتاب الوحدو، يس دومواقع بنقل فرمايا ب - يَهُلُ مِرتب مَن تَبُوزُ عَلَى لَبِنتَين اوردوسرى مرتبه المَّبَوّ ذِفِي المُبُيُوت كاعتوان قائمٌ فرمايا ب بناه، جداراور حائط (چاردیواری) میں اِستقبال واستدبار کے'' جواز'' کوٹابت نہیں فرمایا ..... ل & ف احدیث سیدنا عبداللَّهُ بن عمرٌ سے فریق ٹانی و ٹالٹ کا دعویٰ ،امام بخاریؒ کے ہاں بھی ٹابت نہیں ہوتا۔ ٨- وجوه ترجيح سيدناامام اعظم ابوصنيفة أورا ب كسادات مقلدين فقها "ومحدثين كامسلك كئ وجوه ے راجح ب أن من سے چدور ہے ذیل میں: أ. .... أضع ما في الباب: ملك دفيه جمرالله نو (٩) أحاديث ضجيحه ومرفوعه اورايك الرموتون ے مؤید ہے۔ جن میں سے سید نا ابوایو بٹ انصاری کی روایت مقدسہ بالا تفاق اصبح ما فی الباب ہے .... حفرات محدثین کے بال کوئی روایت سندومتن میں صحت وحسن کے اعتبارے اُس کے ہم پلے نہیں ۔ أأ ..... أخاديث قوليه أصول عديث ك محترم ابرين كالمسلم أصول بك' تعارض أحاديث كوفت اُنِ مقدی روایات کو در جدیج ہوگ جن میں نبی رحمت علی کفرامین واوامر کا ذکر خیر ہوائے۔

اللہ مصابطہ وقانون کمی روایات حضرات محدثین کے زویک و دروایت ، بقیدان تمام روایات سے راجح ہوگ ۔ جس میں شاوروعالم علی نے اُمت مسلمہ کیلئے کوئی ضابطہ وقانون بیان فر مایا ہو سید ،

ابوایوب انصاری کی روایت مبارکہ میں حضورانور علی نے نے شابطہ بیان فر مایا ایک اُن امت مسلمہ کا کوئی مجمی فرو قضا و حاجت کے وقت نہ می استقبال قبلہ کرے۔ اور نہ بی استدبارا '۔

۱۰ .... فرمان بعع دلیل : جم حدیث مقدی می حکم کے ساتھ دلیل وسب کو بیان کردیا جائے وہ صدیث ،حضرات اصدولیین کے نزویک اپ معارض دیگر روایات سے راجح ہوتی ہے سیرنا ابوایوب انسازی کی حدیث الباب محکم منع المسبب پرمشتل ہے ۔ اور اُذَا الفائد کی حدیث الباب محکم منع المسبب پرمشتل ہے ۔ کہ لائستفیلو االفیلة تحم ہے ۔ اور اُذَا انستُ الفائد سبب لہذا حدیث سیرنا ابوایوب انساری راجح ہوگی۔

۱۱۱۱ .... صبحابة و تابعين كى تانيد : ملك مادات دنيك تا تدوتها يت ، حضرات اكابر محابة ورمشاهير محدثين كا توال عيه وقى ب جن على عيد زين قرطاس يل الله : محدثين كا قوال عيه وقى ب جن على عيد زين قرطاس يل الله : (الله) ..... حضرت ابوابوب انسارى كافر مان فننحوف عنها و نستغفو تايم أحناف مى واضح ب (الله) ..... خليفه عاد ل حضرت عربي مناسقة بلث و مناستد برث مُدة عمرى .

(ج) .... علامه إبن حزم ظاهري اورعلامه ابو بكر ابن عربي فرمات بين ان الأقوب مدهب ابي خسيفة (د) \_ علامداين قيم حديلي ، السندن مي تحريقرات بي : التوجيخ لمدَهب ابي خبيفة . ۹. حدیث الباب کے ناقلین اس مدیث وتام اسحاب محات وسنن نے روایت کیا ہے اور ب بالاتفاق اصبح ب المم زَمْرًى فرماتے ميں خديث ابي أيُوبٌ أحسَنُ شي في هذالباب وأصبح. ١٠. خصانعت كى علت عفرات أحناف اورجمهور كنزديك عدم استقبال واستد بارك علم كى علت احر ام قبلہ ب البذابنیان وصحرااورز مان ومکان کی مقیید و مخصیص کے بغیریت کم ، عام ہوگا۔ أأ الم مثافق كنز ديك إحتقبال واستدبارے نهى كى علت احترام مُصَلِّين ہے، نه كه إحرّام قبله \_ احقوى عص يةول درست نبيل كونكه مسلدالباب من آمده تمام أحاديث من لفظ قبله صراحت ك ساتھ موجود ہے .... دنین اگر علت احترام مصلین ہے۔ تو پھر کس ست قضاءِ حاجت کی اِ جازت نہ ہونی جا ہے۔ الله امام احمرٌ کے نزدیک نبی کی علت ، ہے تواحر ام قبلہ ....کین بصور قراستد بارچونکہ القاء قذر ۃ (گندگی) كا رخ زين كي طرف ہوتا ہے ۔ قبله كي جانب نہيں ..... للبذا استد بار قبله درست ہوگا ۔ جبكه استقبال قبله كي صورت مى بول كى دهاركا رُخ ، قبله كى طرف موتا ب ....لبذا أستقبال قبله مطلقاً ممنوع ب-احقو کے هاں بي علت بھی مرجوح ہے ..... كيونكه بوقت إلقاء براز (بڑى گندگى ) بصورت إستدبارو ا ستقبال، گندگی کا زُخ زبین کی طرف ہوتا ہے .....تو دونوں (استقبال واستدبار ) جا ئز ہوں ۔ حالا نکہ اِستقبال قبلة آپ ك بال مطلقاً نا جائز ب-

حاصل کیا ....عقلان میں اُستاد صدیث رہے۔ سین است میں وصال فرمایا۔ ثقة عابد مامون آپا اقب ما میں است می

<sup>11-</sup> اساتذہ صحاح کا جمالی تعادف: حضرت امام بخادی اورویگراصی بسیاح کے ساوات اساتذہ صحاح کا دات باساتذہ صحاح کا جمالی تعادف : اساتذہ معظم کا استا وی تسلسل کچھ اس طرح ہے : اساتذہ معظم استقلانی کی تسلسل کچھ اس طرح ہے : ادم بین ابوالی نے ابوالی نے خراسان میں پیدا ہوئے۔ بغدا و، بھرہ وکو فی میں علم ادم بین ابوالی نے دراسان میں پیدا ہوئے۔ بغدا و، بھرہ وکو فی میں علم ادم بین ابوالی نے دراسان میں پیدا ہوئے۔ بغدا و، بھرہ وکو فی میں علم ادم بین ابوالی میں بیدا ہوئے۔ بغدا و، بھرہ وکو فی میں علم ادم بین ابوالی میں بیدا ہوئے۔ بغدا و، بھرہ وکو فی میں میں بیدا ہوئے۔ بغدا و، بھرہ وکو فی میں میں بیدا ہوئے۔ بغدا و، بھرہ وکو فی میں بیدا ہوئے۔ بغدا و، بھرہ وکو فی میں بیدا ہوئے۔ بغدا و، بھرہ وکو فی بیدا ہوئے۔ بغدا و میں بیدا ہوئے۔ بغدا ہوئے۔ بغدا

سادات صفار صحابةً وركبارتا بعينٌ ،آپ ك أستاد بين ولا دستره ها، وفات ١٢٣ هدينه منور و مين مولى ا مام ترقدي فرمات بين الزهوى إشمه مُحمّد بن مسلم الزّهوى و كنسه أبو بُكو آپُ،امام ما لک ،امام بخاری اوردیگر سادات محاح کے پندیدہ مرکزی راوی ہیں۔ حجاز اور شام کے عظیم محدثین میں ہے ہیں۔ جبکہ متا خرین کے ہاں آپ کی شخصیت ،روایت کر دوا حادیث کے تناظر میں خاصی مختلف فیہ اور مطعون ہے۔ عطا، بن يؤيد الليشى: المدنى- ثقة بن - سكونت ملك ثام من ربى - وفات بعمر ١٠٨٠ ل عواج سيدنا ابوايوب الانصاريّ: نام ونب : خالدٌ بن زيدبن كليب بن ثعليه الانصارى المهيخاري المحزر جي المدني .... آپ جليل القدرمشهور صحالي جين \_ حضورا كرم علي جي جرت فرياكر مدیند منور ہ تشریف لائے .... تو آپ علی کے ایک ماہ تک انہیں کے ہاں تیام فرمایا ..... جب کہ ہزے ہوے أمراء درؤساء مدینہ نے حضورا کرم علی کا پ اس الفہرنے کی درخواست کی ۔۔۔ آپ نے تمام میز بانوں کو فرمايا .... خلوا ناقتى فانها ما مورة ... آخركا رحضوراكرم علي كاونني مبارك سيدنا ابوايوب انصاري کے گھرکے قریب جا کر بیٹھی .... یوں آپ کوحضو را کرم میلافیج کی مہمان نوازی کی عظیم سعادت حاصل ہوئی .... آ ب كى يورى زند كى إعلاء كلمة الله اورجهادفى سبيل الله ميس ررى ..... آ ب جملة عزوات وسرايا (بدر أحد بيعت عقبه اوربيعت الرضوان) مين شريك و پيش پيش رہے - آپ كا إنقال بھى غز و و و قسط نط نيه ین ۵۰ جری میں ہوا ہے۔ جس بستی میں آپ کی تدفین ہوئی اس کا نام'' ابو ہیا' ہے ۔۔۔۔ حضور اکرم علی کے کی داڑھی مبارک کے چند بال تبر کا آپ کے پاس محفوظ تھے۔جس پرحضور انور علی نے آپ کودعادی لائصب ک السوء يَا أَبَا أَيو ب. آي أن مقدر صابر رام من عن ين جنهين سبقت إلى الاسلام كا إمّيازي وصف عاصل ب .... حضرت امام ترندي في آب كاتعارف كى بابت فرمايا : و ابو ابوب اسمه جالد بن زيد .

سبیدنا امام تومعنی کرسند کا سائده وشیوخ کرتیب ا مام زهری کل کچھ اول ب : سعید بن عبدالوحمن المخزومی آپ ثقه ایل - و فات اس الله - و فات اس الله مستند بن عبدالوحمن المعنوومی آپ الاتفاق ایک مستند تخصیت اور مقدرا ترقیم سنیان بن عبینه آلمهلالی المعومی کنیت ابو تحمد آپ الاتفاق ایک مستند تخصیت اور مقدرا ترقیم سنیان بن الم شافق کے استادیں الم مدینی القطان نے لفظ شہادت سے آپ کیلئے اِحتلاط کا جملہ استعمال

کر کے جرح کی ہے۔ نیز بھی بھارتہ لیس فر بایا کرتے تھے۔ ولادت ۱۰۵ ہے۔ وفات <u>۱۹۸ ہے بعدواہ سال ہونی</u>

امام بابو عدانوں نے صدیث الباب جس اُ سادی تحرّم ہے گی ہے۔ اُن کا تعارف ورج ذیل ہے :
مصد مرّ بین مسرحد البحدی : کنیت ابوالحن ۔ نام عبدالملک ۔ لقب مسدد ۔ وفات ۱۳۲۸ ہے۔ نقة حافظ آپ نے ایک مند کتاب ملک بھر ویس تالیف فر بائی ۔ جے قبولیت عامد حاصل ہوئی تمام اہل تمام میں اُس نے ایک مند کتاب ملک بھر ویس تالیف فر بائی ۔ جے قبولیت عامد حاصل ہوئی تمام اہل تمام میں مختورات محد ثین نے آپ کے درج ذیل نسب نامہ کو متعدداً مراض بالحضوص بچھوے و شاوردائی بخار میں بھورت تعویز بحرب لکھا ہے : منسقہ ذیل بن مُسوّم فلا بن مُو عبل بن مُسوّم فلا بن مُو عبل بن مُستور دو ۔ مطوبل بن مُو عبل بن مُستور دو ۔

امام ترفی نے مسلم الباب پرجود وسراعنوان باب ما جاء من الر خصة فی ذلک قائم کیا ہے۔
اوراس کے شمن میں دوروایات، سندومتن کے ساتھ نقل کی ہیں ۔۔۔۔۔۔ان اساتذہ کے اِجمالی حالات یوں ہیں :
محمد بن بشار آلبصوی : لقب بندار کنیت ابو بکر۔ بالا جماع تقد ہیں۔وفات ۱۵۲ھے۔
محمد بن الممثنی آلبصوی : کنیت ابو موسی ۔ ثقة ثبت ہیں۔ سحاح تحد کے اُستاداور معتمد شخ ہیں۔
وصب بن جویو بن حازم آلازمی : کنیت ابوالعباس۔ بھرہ میں پیدا ہوئے۔حافظ وثقد ہیں۔ عموی محد ثین نے آپ کو تقداور تا بھی فر مایا ہے۔ جبکہ امام ابن حبان ،امام عفان اورامام اجر بن ضبل نے مختف جملوں کے آپ کی تصنعیف کی ہے۔ لائی جمری میں وفات پائی۔

جویوبن حاذم بن ذید الا ذمی : کنیت ابوالنصر - آپ تقدیں - جبکہ بہت سے سادات محدثین نے آپ کو حافظ کے حوالے سے ضعف قرار دیا ہے۔ آپ کی وفات و کا یہ جمری میں ہے۔

محمد بن اسحاق بن مساد : کنیت ابو بدکو یا ابو عبدالله ب-آب مغازی کامام بی -عراق می سکوت رقی دام شعب ن آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا نظاب دیا ب جبدامام نائی الم دار قطنی المام دار قطنی المام دار تا به مسلمان المام مالک اور بهت سادات محد ثین ن آپ کو مکونا ابد است الا رافضی کما ب کو مکونا ابد المحدی تین ن قات ۱۹ ورافضی کما ب کی نکدان انکه کی تحقیق می آپ تدری بھی تھے ۔ اور دافضی بھی - کن وفات ۱۵ اجری ب المان بن معید آلفو شعب آپ کی شخصیت بھی نہایت متاز عد ب کے مادات محد ثین کے المان بمن معید آلفو شعب آپ کی شخصیت بھی نہایت متاز عد ب کے مادات محد ثین کے المان بین معید آلفو شعب آپ کی شخصیت بھی نہایت متاز عد ب کے مادات محد ثین کے المان بین معید آلفو شعب آپ کی شخصیت بھی نہایت متاز عد ب کے مادات محد ثین کے المان بین معید آلفو شعب آپ کی شخصیت بھی نہایت متاز عد ب کے مادات محد ثین کے المان بین معید آلفو شعب آپ کی شخصیت بھی نہایت متاز عد ب کے مادات محد ثین کے المان بین معید آلفو شعب آپ کی شخصیت بھی نہایت متاز عد ب کے مادات محد ثین کے المان بین معید آلفو شعب آپ کی شخصیت بھی نہایت متاز عد ب کے مادات محد ثین کے المان کی سالمان کے در المان کی شخصیت بھی نہایت متاز عد ب کے مادات محد ثین کے در المان کی سالمان کی سالمان کی سالمان کی سالمان کی سالمان کا کار کار کی سالمان کی سالمان کی سالمان کی سالمان کی سالمان کار کار کی سالمان کی سالمان

ہاں آپ ثقتہ ہیں ۔۔۔ اور پکھے کے ہاں ضعیف اور غیر معروف ہیں۔

مجاهد بن جبوالمخووص : کنیت ابوالحجاج - آپ ای زیائے کا مورقاری اور علم تفسیر کے امار ات محد ثین کا جماعی فیصلہ کے مطابق آپ اما م النفسیر ہیں ۔ بن ۱۰ میں وصال فر با یا جابو بن عبدالله بن عصروا الانصادی السلمی : آپ قبیل فزری نے تعلق رکھتے ہیں ۔ صحابی ہیں اور آپ کے والدگرا می حضرت عبداً للہ بھی صحابی ہیں ۔....فریاتے ہیں ہیں نے انہیں (۱۹) غزوات میں شرکت کی ۔ آپ کے والدگرا می حضرت عبداً للہ بھی صحابی ہیں ۔....فریاتے ہیں ہیں نے انہیں (۱۹) غزوات میں شرکت کی ۔ ۔....آپ میکشر ہیں ۔ کہ پندرہ سوسائھ (۱۹۰) اعادیث مقدر آپ سے مروی ہیں ۔ ۔....آخری عمر میں نا بینا ہوگئے تھے ۔...دینہ منورہ ہیں ہمر ۹۳ سال ، بن ۲۵ جری میں انقال فریا ہے۔

منا دین السوی التصیمی: کنیت ابوالسوی کوفدیس بیدا موے - ثقد بین ولا وت ۱۵۳ و فات ۲۳۳ محمد بن بحی بن حبان الا نصادی :کنیت ابوعبدالله - مدینه منوره من بیدا موع مسلم مجد نبوی علیه می مدین و فقد کا درس دیت تھے ۔ آپ ایک ثقد فقید بین - سن ۱۳۱ جمری میں انقال فر مایا -

واسع بن حبان بن صنفذا النصادى . آپ صحالي بين - حفرت حبان صحالي كي مقتدرصا جزاد يين -..... بعض محد ثين في آپ كوصحاب كى بجائے كبار تا بعين مين شامل كيا ہے - بالا تفاق تقد بين -

11. عاصل صفن جامع قردفی: مسلدالب برام ترفری نے دوابواب قائم کے ہیں ۔۔۔۔ بہلا باب مرادات اُ حناف وجہور کے مسلک کے موافق متعین فرمایا ہے ۔۔۔۔ اوراً سیختی بی سید نا ابوا یوب انصاری کی حدیث مرفوع اوراً ثر موقو ف کو کمل متن کے ساتھ دوایت کیا ہے ۔۔۔۔ و فی انباب عن کے تحت ایے پانچ مادات می اُساب کی مؤید ہیں ۔۔۔۔ سید نامعقل کے والد کی مواد ت می انباب کی مؤید ہیں ۔۔۔ سید نامعقل کے والد کی دونوں کنیقدیں بیان فرما کی (ابعی الهیشم ویقال معقل بن ابعی معقل ) ۔۔۔۔ حدیث الباب کواحسن واصح فرمایا ۔۔۔ سیدنا ابوا یوب اورامام زہر کی کا اجمالی تعارف کرایا جو ہم پہلے تحریر کر چکے ہیں ۔۔۔ سمادات ایک میں ہے امام شافی اورامام احمد بن ضبل کا فقہی مسلک بیان کیا ۔۔۔ جو ہم پہلے ممالک اسکہ کے معمن میں پہلے سیدنا بابری صدیث ، متن وسند کے ماتھ قل معن میں تعلید تا بابری صدیث ، متن وسند کے ماتھ قل کی ۔ اس پر حسن غویب کا حکم لگایا ۔۔ اس روایت کی تا نیوایک اور سند سے کی ۔ لیکن اے بھی سادات بحد ثین "

کفراین کے تناظر میں ضعیف قرارویا کداس روایت میں ابن لھیعہ ،ایک ضعیف راوی ب اورانام بحثین بن سعیدالقطان وغیرہ نے اُس کی تنصیعیف کی ب و ابن لھیعہ ضعیف عدد اهل الحدیث ضعفہ یحیی بن سعید القطان وغیرہ سیدتا ابن محرکی روایت کوسندومتن کے ساتھ قال کرتے ہوئے حسن صحیح فرمایا جس پرتفصیل گفتگو، جوایات کے شمن میں ہوچکی ہے۔

آمده عنوان عقب المام ترفد في عن البول قائما. دوسرا الرخصة في ذلك يتيرا الاستنار عند الحاجة اور جوتها كواهية الاستنجاء باليمين قائم فرما اوران الواب كشمن من حب معمول اعاديث مقدسه كو بمعتبره كتح يرفر ما يا كروايت الميد الواب كشمن من حب معمول اعاديث مقدسه كو بمعتبره كتح يرفر ما يا كروايت الميد عائش احسن بهى باور اصح بهى البتو في الباب عن كتحت سيدنا عرّاور بريره كي روايات علام كن ديك ضعف اور غير محفوظ بين المرتدى فرمات بين يعبد الكريم وهو ضعيف عند المسلم المحديث سو حديث بريدة في هذا غير محفوظ.

....دومرےبابی روایت (سیدہ حذیفہ ) درست ہے۔اسلے اہل کم کی ایک جماعت نے گئرے ہوکر پیٹاب کرنے کی اجازت دی ہے .... تیمرے باب کی روایت (سیدنا انس اور سی کا تیدی روایت (سیدنا انس اور سیدنا اور سیدنا انس اور سیدنا اور سیدن اور سیدنا اور سید

.... چوتے باب کے شمن میں سیدنا ابو تناؤہ کی روایت کو قل کرنے کے بعد حسن صحیح فرمایا ..... اور سیدنا ابو تناؤہ کی روایت کو قل کرنے کے بعد حسن صحیح فرمایا اسمه المحارث بن ربعی .... نیز سادات فقبًا وکا إجماعی فرمان نقل کیا:
"کردائیں ہاتھ سے استنجا و، کروہ ہے"۔

## يَابُ الاستِنْجَامِ بِالْحِجَارِةِ

 ١٠ حاصل مطالعه كتب حديث: الم بخارى فينابُ الاستنجاء بالججارة اور بابُ لايستنجى بِرُوث كَتَ سيدنا أبو لهزيرة اورسيدنا عبدالله بن مسفود كَى أعاديث وُقُل فر مايا ب-.... اور ان دونون روایات ، نهایت و اضع سیاق وسیاق اور نیز اجم أبواب سے مسلک جمبور (مسلک دخیة) کی بھر پورتا ئید فر مائی ہے ۔۔۔۔جس کی وضاحت'' ولائل اُحٹاف'' کے ضمن میں آ رہی ہے۔ ···· إصام نسائى تَے حسب معمول مسلدالباب يركئ عنوانات النّهي عن الأسيطابة بالغظم النهي عن الأستَطابَة بِالرّوثِ ' أَلنَّهِي عن الأكتِفَاءِ فِي الأستِطَابَةِ بِأَقْلَ مِن ثَلَيْة ' أَلْرَ خُصَةُ فِي الأستطابة بِحَجَرَين بابُ الرَّحْصَةِ فِي الأسْتِطَابَةِ بحَجْرِوَ احِدا الأجْتِزَاءُ فِي الاسْتِطابَةِ بالْحِجَارَةِ دُونَ غَيرها. قَامُ فرمائ بين .... إن أبواب كى ترتيب اور إن "تراجم أبواب" كي تفكيل ي صراحنا إس حقيقت كى تائيد مورى بي .....ك "امام نسائى مئلدالباب من حضرات حفية كے ہم ملك بين" ـ ···! امام ابوداو " في بَابُ الأستنجاء بالأحجار كضمن من دو(٢)روايات سيده عا تشرُّوخ يمدُّ كي تخ تج فرمائی ہیں ..... أن ميں ہے پہلی روایت مسلك حفیہ کے آخل ہونے میں نص ہے.... وضاحت آ محتم رہے۔ ....امام ترمذيّ ن بابُ الأستِنجَاء بالحِجَارَة 'باب في الأستِنجَاء بالحَجَرين اور بابُ كرًاهِيّةِ مَا يُستَنجى كعنوانات كتحت نهايت عده محدثانه وفقيها نه تفتَّكُوفر مائي بسنه نيز الاستِنجاءُ بالحجوين سے جس طرح مسلك أحق كى تائيدكى ہے۔ وہ حضرت اللم كے عظمت فقابت كى عمده وليل ہے۔ اصام مسلم "ف بَابُ الأيتارِ فِي الأستِنشَارِ وَالأستِجمَارِ كَضَمَن ص سيدنا ابوحريَّه كى دوايت كو کی عمدہ اُسنادے نقل فر مایا ہے ۔۔۔۔حضرتِ امامؓ کے اُنداز تبویب سے مسلک حنفید کی تائید بالکل و احسح ہے۔ .....ای طرح مؤطاامام مالک ،مؤطاامام محرّاه رطحاوی شریف کے آبواب اورا حادیث ، تا ئید جمبوّر میں نص ہیں ۲۔ اقوال انت : امام اعظم ابوصنیف امام مالک اورامام بخاری کے ہاں انتقاء (صفائی) واجب ہے۔ خوا وبرصفائی پھر کوتین (٣) مرتبہ إستعال كرنے سے حاصل ہو يا تمن (٣) سے كم وبيش ....البته تشاييت فى المغذد (تمن مرتبه ) اور أيتار دونون متب بين مسلما ارايك (١) يها دو (٢) پترك إستعال = كامل صفائي موجائ أو تيسر بيتركو إستعال كرنا ضروري نبيس -

اصام شاهعی اور اصام وحمد کزد یک استجاه می (نقاه (صفائی) اور تشلیث (تین مرتبه) دونوں اور جسا شاهدی اور اصام وحمد کزد یک استجاه می (نقاه (صفائی) اور تشلیث (۳) کے بعد یا نج (۵) ساحب کے ۔
 اور تشلید شاہدی اور تشلید (۳) کے بعد یا نج (۵) سات (۷) بیا نو (۹) کا عدد! استحب کے ۔
 اور تشلید استفاق یا سادات آخاف تمن (۳) آ حاد یم صححه معروف سے استد لا ل کرتے ہیں :

ا عن أبى هُرَيرةٌ عن النبى ملك قال من استجمَرَ فليُوتِر مَن فعَلَ فقد أحسَنَ وَمَن لا فلا خوج (ايودا وَدوا بن باجِدُوطِاوَنَ وَغَيرُ بم) ..... (٢) عن عائشةٌ أن رَسُولَ اللّه ملك قال أذَا ذَهَبَ أحدُكم الله العَائِطِ فَلْيَدْهَب مَعْه بِنْلاقَةِ أحجارِ فَانَهَا تُجزِئ بِه (ايوداورُ وابن باجِرُوغِيرها) إس حديث مح الله العَائِط فَلْيَدْهَب مَعْه بِنْلاقَةِ أحجارِ فَانَهَا تُجزِئ بِه (ايوداورُ وابن باجِرُوغِيرها) إس حديث مح عن فَلْنها تُجزِئ عنه ك جمله بواضح طور پرمعلوم بور باب ..... كمقصود صرف إزاله نجاست ب ، تثيت وايتاريس ..... بال صفال جونك عموما تين تقرول ب عاصل بوتى ب واسلم أوان بي عن غيدالله بن مسعود يقول أنى النبي عَلَيْكُ الغَائِطُ فَاحَدُ الحَجرَين وَالقى الرّوقَه (٣) .... عن غيدالله بن مسعود يقول أنى النبي عَلَيْكُ الغَائِطُ فَاحَدُ الحَجرَين وَالقى الرّوقَه (بخاريٌ وملم وغيرها) .... به صحيح حديث مملك حنيه كنها يت عمده ومؤيد دليل ب كمضورا نور عَلِي المَالِق المَرور الور عَلِي المَالِق المَالُولُولُ المَالِق ال

نظی کومتر دفر ما کریة تعلیم دی" که إنفاء ضروری به ست تثلیث و ایتاروا جب بین " نظیتی کومتر دفر ما کریة تعلیم دی" که إنفاء ضروری به ست تثلیث و ایتاروا جب نبین" \_ سامام قد صدی نے حدیث الباب پر الاستنجاء بالحجزین کاعنوان قائم فر ما کر فیپن حدیث الباب کی

..... إن أحاد يث صححه كے علاوہ امام مسلمٌ ، نسائی' ابوداؤرٌ ، طحاویؒ اور دیگر محد ثینؒ نے متعدداً حادیث کومختف اُ سناد سے روایت فومایا ہے ..... جن سے مسلکِ اُ حق مؤید بالا حادیث ہو کرنہایت واضح اور مضبوط تر ہوجا تا ہے۔

احدنا باقل من ثلاثة أحجار كوبطوردليل پش فرمايا ہے .... منيو بيد عفرات برأس دليل استنجى كرتے بين .... دلال احجار "كوبطوردليل پش فرمايا ہے .... منيو بيد عفرات برأس دليل ہے استدلال كرتے بين .... جس من " دلالة أحجار " كالمات موجود بول \_

- " استجماد واستخمار أله المجماد و المجماد و المجماد المجمودة و هي المجمودة و المحادة الصغاد المحادة الصغاد المجمودة و هي المجمودة و المجمادة المحادة المحادة المحادة المجمودة و هي المجمودة و المحادة المحادة المحادة المجمودة و المحادة المحا
- ۷. استنجاء بالصاء حين هذاهب و دلائل: مادات علماء أمت إس بات پر شنق بي كه پائى ب استخاء مستحب بهان اگر پائى و پتر بس سے كى ايك پر اكتفا كرليا جائے ـ تو يہ بسى جائز ب سيكن دونوں كا إجتماع ، مستحب و افضل ب جبكه بهار ب زمانے بي پائى كا استعال انتهائى ضرورى ب ـ كا اجتماع ، مستحب و افضل ب سيمنانس بن بائى كا استعال انتهائى ضرورى ب ـ سيمنانس بن سيمنانس بن مستحب بائم كرك سيمنانس بن

ما لک اورسید و عائش کی ا حادیث الباب کونقل کیا ہے۔

ا مام زندی نے وقعی الباب عن کے تحت سیدنا جریز ،سیدناانس اورسیدنا ابوهریر ای روایات مقدسد کی جانب رہنمائی کے ۔ اور معزات فقہا و کے استحدادی قول کو بیان کرتے ہوئے اُس کی تا تیوفر مائی ہے۔ حضرات تھے وا حناف کے ہاں اگر نمندگی دُہو پر بقدر درہم پھیل جائے۔تویانی کا استعال فرض ہے ور نەمىنون ہے۔ اہل ظوا ہر کا قول ہے کہ برائے استنجاء یا نی کا استعال مکروہ ہے۔ کیونکہ یا نی ایک طاهو و مُطَهِّر ادر مُطعُوم (غذائی) چیز ہے۔ اِسکو اِ زالہ ُنجاست کیلئے اِستعال کرنا کراہت ہے خالی نہیں۔ بیقول بمع دلیل عقلی اُن اَ حادیث صححه کی دجہ ہے ( جومحاح میں موجود ہیں ) مرجوح اور قابل ز د ہے۔ ۸. بعدالبول استنجاء بالحجر كاثبوت مادات علاء الل سنت كال جس طرح تفوط (يافانه) کے بعد ڈھلے کا اِستعال سنت ہے ....ا ہے ہی بنول (پیشاب) کے بعد بھی مسنون ہے۔ ..... غيرمقلدين نے استنجاء بالاحجار ، بعد البول كوبدعت كما ب يوتكدأن كم بال استعال أتجار 'بعد المهول أحاديث صحح ابت نبين ..... صرف بعد المتغوط (ياخانه) تابت ب-..... سا دات علماءِ الل سنت مندرجه ذيل تين وجوه كي بناء پر إستعالِ أحجار بعد البول كےمسنون ہونے كے قائل ہيں (۱) ۔۔۔ حضب و را نو بطاقت اور حضرات صحابۃ کے وہ جملہ فرامین جن میں استعال اُ حجار کا تھم بالعموم موجود ہے۔ اوران فرامین کامکلف ہروہ فرد ہے جو قضاء حاجت کیلئے جائے خواہ وہ حاجت ، بول کی ہویا براز کی یا دونوں کی ٣ .... عَن جُمرٌ أَنهُ بَالَ فَمَسَحَ ذَكَرَه بِالتّرابِ ثُمّ التّفَتَ اللِّنا فقالَ هكذا عُلَّمَنا (طراني وغيره) ٣ .....حنورا كرم الله كمعروف فرمان استنز هُوامِنَ البَولِ فَانَ عَامَّةَ عَذَابِ القَبرِمِنه (صحيح بخارّی وسلمٌ وتر ندیٌ وابودا وُرّوغیرہم ) ہے اِستعالِ اَ حجار بعد البول کی ضرورت واہمیت واضح ہے۔ ٩٠ كيفيت استنجاء : سادات أحنات كم بال الولا فرج اعلى ( وبر ) كا إستنجاء كيا جائد - اور بعد می فریج اسفل (فُہْل) کا .... کیونکہ فریج اعلیٰ ،فریج اسفل کے مقاطع کہیں زیادہ پنس ہے .... نیز فریج اعلیٰ کے استخام ہے بھی بھی فرج اسفل (مقام بول) سے تَفَاطُو كاسلىلەجارى ہوجاتا ہے .....البذا إن دووجوہ كےسب مَوصِع تَفَوَّط (دُبُر) كا يهل استَنجاء ضروري ب فأوي قاض فان عن إستنجاء بالأحجار کی کیفیت یوں بیان کی گئے ہے کہ موسم گر ما میں جمرا وَل کو قُنیل ہے دبئو کی طرف۔ اور جمر عانی کو ذبو ہے قُبل کی طرف ہو اور جمر عالی اس کے برنکس قُبل کی طرف ہے جائے ۔ اور جمر عالی اس کے برنکس عُبل کی طرف ہے جائے ۔ اور جمر عالی اس کے برنکس عُبل کی طرف ہے جمعود مالاً ، کے بال جس کیفیت ممل کیا جائے ۔ البت مورت تمام آوقات میں اس دوسری کیفیت پر ممل کرے ۔ جمعود مالاً ، کے بال جس کیفیت ہے انتقاء کُلی حاصل ہوجائے وہی کیفیت اِختیار کی جائے اِن المقطود هُوَ الاَنقاء وَلاحاجة الی النقید ہے بکیفیت اِ

اساتذہ صفاح کا اجمالی تفاذف: امام بُفاری نے دو(۲) آبواب کے ممن میں دوا حادیث مقدر کوروایت کیا ہے ۔۔۔۔ اُن اَ حادیث کے شیوخ کے اِ جمالی حالات درج ذیل تیں :

احمد "بن مُحصَد "المنكى: الازرقى الفسانى ركنت ابوكر - ثقة ين - وفات عام اله يا المائد - عمدو "بن يحيى المنكى": الاموى ، ثقة بن معروف يع تابعى إلى - جناب والدرواد المام محدث ين - سعيد "بن عصوو" المنكى: الاموى - مدينه، ومثل اوركوفه من أستاد صديث رب - تابعى ثقة وفات والهو معيد "بن عصوو" المنكى: الاموى - مدينه، ومثل اوركوفه من أستاد صديث رب - تابعى ثقة وفات والهو منعيم المملائي " نام فضل بن دكين - فيرمعروف محدث بن - البتدامام بخاري كمعتدا سادين - وهيد "بن صعاوية" المجعفى: الكوفى . كنيت ابو حيدهة - ثقة ثبت - ولادت و واهو فات الكواد المناسكة - المناسكة المناسكة المناسكة - المناسكة المناسكة - المناسكة المناسكة المناسكة - المناسكة المناسكة المناسكة - المناسكة المناسكة - المناسكة المناسكة - المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة - المناسكة ال

اعمش الاسدى الكوفى: تام سليمان بن مهران -كنيت ابو محمد . ثقة حافظ لكنه يدلّس.

آپ الم قرات ك إمام اورامام اعظم ك بم سبق بين -سيدنا ام حسين كي شهادت كون بيرا بوع وقات ١٣٨ الامام ابر اهيم بن يزيد ألنخص الكوفى: كنيت ابوعسران - ثقة بين - آب ك مراسيل عمواً مح بين استقر الامر على أن ابر اهيم حجة ..... آب ام اعظم الوضيف "

<sup>.....</sup>امام قرمذی اوردیگراصی بسیاح نے مسلمال باب بی سیدناسلمان فاری اورسیدنا ابن مسعودی ا مادین کو نها میں انہا بیت ایمیت نقل کیا ہے .... ان دونوں ا مادیث کے اُسا تذہ حضرات کے اِجمالی مالات درج ذیل بیں ابو معاوید المتعمدی المعمدی المکوشی: نام محمد بن خازم - بجین میں نابینا ہوگئے تھے۔ ثقد ہیں البت آپ پر مدجنه نظریات کا الزام ہے .... بعض محدثین نے کوفد میں فتنم بحدکا امام آپ کوفر اردیا ہے۔ البت آپ پر مدجنه نظریات کا الزام ہے ... بعض محدثین نے کوفد میں فتنم بحدکا امام آپ کوفر اردیا ہے۔ .... امام ابن حبان نے ثقد مانے ہوئے کہا ہے کان حافظاً مُتفِنا و لکنه کان مُرجنا خبینا۔ آپ کی وفات بعمریای (۸۲) سال ۱۹۵ھ کوفد میں ہوئی۔

كأ تاذي -ولادت وه وفات وع -امام ابن حبان في نقات التابعين من آب وشاركيا ي عبدالوحمن بن يؤيد آلنخمى كنيت ابوبكر-ولادت اورسكونت كوفد من رى - تمام سادات محدثين نے آپ کوحدیث وفقہ کامتند ایام مانا ہے۔ آپکا تمام خاندان ، اسا تذ وحدیث کا ہے من ۸۴ ہجری میں شبادت یائی سيدنا سلمان فارسى كيت ابوعبدالله المسلمان الخير ب آيا يانب امدسلمان بن الاسلام بتاتے تھے تبل ازاسلام نام کے بارے میں دو(۲) أقوال ہیں ....(۱) ما ہہ (۲) بھبوو۔ حضرت سلمانؓ فاری کاتعلق اصفبان (ایران) ہے ہے۔ آپ اُسوقت اِسلام لائے جب حضورا کرم علیقے بجرت فر ما کرمدینه منور ہ تشریف لا چکے تھے۔ آپ بی کے مشورے سے غز و ہُ اُ حزاب میں خندق کھو دی گئی۔اور آبِ إِسْ غزوه مِين برابر شريك رہے۔ سيدنا عثان غنّ كے زمانة خلافت السيدھ يا ہے۔ ھيں آپ كاوصال ہوا آپ کی عمر کے بارے میں مختلف أقوال میں ..... دوسو پچاس (۲۵۰) سال ، أی (۸۰) سال **پیا**تین سو پیاس سال ۔علامدانورشاہ تشمیری فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت عیسیٰ کے حواری (صحابی) کی زیارت کی تھی۔ حضص بن غياث النخمى : كنيت ابوعمرو-آپكوفداور بغداد من بطور قاضي مقررر ب- اكثر ساوات محدثین نے آپ کو ثقة مامون فقیه و ثبت کہا ہے ....البته امام ابوزرعد نے آپ کے حافظے کو کمز ورقر اردیا ے۔ای طرح امام احمد بن طبل وغیرہ نے آپ کو کشیر الغلط اور مدلس کہا ہے۔ ن ۱۹ میں وفات یائی شعبى الكوفى الله بن شواحيل بن عبداورعاموبن عبد الله بن شواحيل معروف ے۔ کنیت ابوعمرو ۔ قبیلہ ہمدان سے تعلق ہے۔ کوفہ کے معروف محدث وفقیہ قاضی اور ثقد، تا بعی ہیں ۔ آپ نے یا تی سو (۵۰۰) سے زائد سادات صحابہ کرام کی زیارت کی ہے۔ ولادت سے ۔ وفات س م ۱۰ ہجری ۔ ملقمه بن هيس النخص الكوهي: آپ،حضورانور عليه كي حيات مقدمه من پيدا ہوئے \_لين كم ي كي سبب زیارت و محبت سے محروم رہے ۔۔۔۔ ہاں حضرات خلفا وراشدین اور جلیل القدر سٹا بہ کی زیارت کی ۔ اور ا حادیث مقدمہ کوروایت بھی کیا ۔ آپ سیدنا عبداللہ بن مسعود کے علوم کے امین ہیں۔اینے زیانہ کے سب سے متندمحدث ....اورسب سے مقبول فقیہ تھے۔عبادت وتقویٰ میں ضرب الشل تھے۔ س ۶۲ ہجری کوفہ میں وصال فرمایا ..... فقد حنی کے آپ مرکز و ماوی جیں .... اور سیدنا امام ابوّ حنیفہ کے دا دا اُستاد جیں۔ عبد الله آبن مسعود الهديم كنيت ابو عبد الرحمن - انى والده اجده كى كنيت ام عبد كرب ابن ام عبد بحى كنيت به بالكل آغازي ، پہلے بى غفر اسلام لائے - آپ تي ہوي مسلمان اور صحابي بي المسابقون الاولون كى اعلى شان پر فائزين سادات سما بى مقدى بما عت كر بر عام ، اور متد فقها ه يمى مقد مناوت حاصل كى تمام متد فقها ه يمى شخ دولت من وه هجو توں ( بجرت جشرا ور بجرت مديد منوره ) كى فقيم معاوت حاصل كى تمام فردات يمى شركي رہے - ميدان بر ميں ابوجهل قبل كيا حضورا نو بين كني كى نعلين مبارك ، مسواك شريف ، في باك اورا سرار ورموزك آپ بميشه كا فظ واليمن رہے - اس لئے آپ كو صاحب النعلين والسواك تك يك باك اورا سرار ورموزك آپ بميشه كا فظ واليمن رہے - اس لئے آپ كو صاحب النعلين والسواك والوسادة و السواد كى باعظم تقب سے يادكيا جاتا ہے ۔ حضورا نو بين الله كا كور فرمقر ركيا - والوسادة و السواد كى باعظم تقب سيرنا فارق اعظم نے آپ كوكوف كا كور فرمقر ركيا - سب سادات صحاب آپ كوائل بيت بين شاركرتے تي سيرنا فارق اعظم نے آپ كوكوف كا كور فرمقر ركيا - سب سادات صحاب بمقام مدينه منوره وصال فر مايا ..... آپ كه فضائل و كر لمات كى بابت يہ تيل معروف ك بائى اول بي اور سادات صحاب مين مقام مدينه منوره وسيل بين مين موجود بين .... آپ كى بابت يہ تمل معروف ك بائى اول بي اور سادات صحاب الذي بين الده وقت كى بائى اول بي - اور سادات صحاب الذي بعد من سيرت منائل عن سادات آخان كا ماوئ و لجاء بيں - اور فقد فقى كے بائى اول بي - بعد النخلفاء الأربعة من سيرت بي تمل موجود بين ... تائون كا ماوئل و لجاء بيں - اور فقد فقى كے بائى اول بي - بعد النخلفاء الأربعة من سيرت الوں الله من سيد تمل موجود بين - اسادات آخان كا ماوئل و لم المورد فقى كے بائى اول بي - المورد فق كے بائى اور بي المورد فقى كے بائى اول بي - المورد فقى كے بائى اور بي المورد فقى كے بائى اور المورد فقى كے بائى المورد فقى كے بائى المورد فقى كے بائى المورد فرالمورد في كے بائى المورد فرالمورد فرالمورد فرالمورد فرالمورد فرالمورد فرالمورد فرا

(٣)..... تمن اور تمن ہے کم پھروں کا استعال حضور انور کے ثابت ہے۔ یوں بیروایات ، حنفیہ کے دلائل ہیں

<sup>11.</sup> نظر طعاوی: بالا جماع مقام عا نظ (ؤبر) اور بول (فُبُل) کوهونے کیلئے کوئی عدد متعین نہیں جے بی اَرْ نجاست (گندگی) اور رَح نجاست (بد بو) زائل ہوجائے ..... دهونا بند کرویا جائے ۔ خواہ اَرْ ورج ایک مرتبہ ہے زائل ہوجا کے دیواہ اَرْ ورج ایک مرتبہ ہے زائل ہوجا کو بی بالا جماع دھوتے رہنا ضروری ہے ۔.... ایسے بی طہار ت بالا حجار کی صورت میں بھی تثلیث کی قید نہ ہوگی بلکہ جیسے بی ار نجاست مندل ہوجائے ۔ اَنجار کا اِستعال بند کردیا جائے ۔ خواہ دومر تبہ ہو چا تین اور چارد فعہ ہے۔ اور رَح نجاست مندل ہوجائے ۔ اَنجار کا اِستعال بند کردیا جائے ۔ خواہ دومر تبہ ہو چا تین اور وارد فعہ ہو ۔۔ اور اُن کے مسلمہ نیس متعدد اَ حادیث کو بیان فر مایا ہے۔ جن ہے چار (۴) درج ذیل مسائل مستبط ہوتے ہیں ۔ اور اُن کے مسلمہ میں متعدد اَ حادیث اِستعال واستد بار ممنوع ہے ۔ یہ مسئلہ پہلے تفصیلا بیان ہو چکا ہے۔۔ ۔۔ استعال واستد بار ممنوع ہے ۔ یہ مسئلہ پہلے تفصیلا بیان ہو چکا ہے۔۔ ۔۔ اور ا مت مسلمہ میں معمول بھا ہے۔۔ ۔ یہ مسئلہ پہلے تفصیلا بیان ہو چکا ہے۔۔۔ ۔۔ یہ مسئلہ اِبھائی ہے۔ اور ا مت مسلمہ میں معمول بھا ہے۔۔ ۔ یہ مسئلہ اِبھائی ہے۔ اور ا مت مسلمہ میں معمول بھا ہے۔۔ ۔ یہ مسئلہ اِبھائی ہے۔ اور ا مت مسلمہ میں معمول بھا ہے۔۔ یہ مسئلہ اِبھائی ہے۔ اور ا مت مسلمہ میں معمول بھا ہے۔۔ ۔۔ یہ مسئلہ اِبھائی ہے۔۔ اور ا مت مسلمہ میں معمول بھا ہے۔۔ ۔۔ یہ مسئلہ اِبھائی ہے۔۔ اور ا مت مسلمہ میں معمول بھا ہے۔۔ یہ مسئلہ اِبھائی ہے۔۔ اور ا مت مسلمہ میں معمول بھا ہے۔۔ یہ مسئلہ اِبھائی ہے۔۔ اور ا مت مسلمہ میں معمول بھا ہے۔۔ یہ مسئلہ اِبھائی ہے۔۔ اور ا مت مسلمہ میں معمول بھا ہے۔۔ یہ مسئلہ اِبھائی ہے۔۔ اور ا مت مسلمہ میں معمول بھائی ہو تھائی ہو تھائیں ہو تھائی ہو تھائی

(٣) مور مینتی اور بدی کا استعال ، استنجا ، کیلے تا درست ہے۔ اور یہ مستدا جمائی ہے۔
امام تر ندی نے وجو و اضطراب کو تفصیا بیان کیا ہے جس کا حاصل بیک ابواسحا ق کے اُستاذ کون ہیں ؟
کبیں ابو عبید ہ کبیں علقمہ کبیں ابو عبدالوحمٰن بن الاسود ، اور کبیں عبدالوحمٰن بن الاسود ، اور کبیں عبدالوحمٰن بن بوید بین بوید ہیں کہ میں نے امام بخاری اور امام داری سے سند ندکوراور اضطراب کی بایت سوال کیا۔ توامام بخاری اور امام داری میکوراور اضطراب کی بایت سوال کیا۔ توامام بخاری اور امام داری سے سند ندکوراور اضطراب کی بایت سوال کیا۔ توامام بخاری اور امام داری میکوراور اعتمال کیا۔ توامام بخاری اور امام داری میکوراور اعتمال کیا۔ توامام بخاری اور درست فیصلد ندد سے سکے۔

آ خرکارامام ترندیؒ نے اپنی تحقیق سے امام بخارٌی کی مکندرائے کونا درست قرار دیا۔ امام بخارؒی کی رائے سے افتلاف کرنے بوئے آپ پر تنقید کی۔ اور بادلائل ٹابت کیا کہ 'امام بخارؒی کی شرجیسے سند، نا درست ہے اور میری تحقیقی سند ندکورہ دلائل کی روشنی میں درست اور بہتر ہے'' ..... بیتمام تفصیلی علمی گفتگو جامع ترندیؒ میں باب فی الاستنجاء بالمحجوین کے ضمن میں ندکور ہے۔

سنجاء المستنجاء المستخبرات المستخبر المستخبرات المستخبرات المستخبر المستخبر

جناب ابوسلم کے تعارف میں فرمایا : وابوسلمہ اسمہ عبداللہ بن عبدالرحمن بن عوف الزهرى اسعت الاعمى ك اجمالى تعارف ك بعدسيدنا ادن سير ين كفر مان اوراً توال ائمه كوبيان فرمايا۔

ا ما م ترندیؒ نے حسب معمول تمام ندکور و اُ حادیث کی حیثیت متعین فر مائی۔ حسب عادت اِن اُبواب کے خمن میں سا دات ائر ؒ کے مسالک کواپی معلومات کی مطابق نسم معین و فھی الباب عن کے تحت سا دائت صحابہ کرام کے اُسا ومقد سرکو بیان فر مایا۔

.....

وفاق المدارس، تنظيم المدارس، اتحاد المدارس مر ابطه المدارس باب النهى عن استقبال القبلة بفائط او بول حديث الا نصار ي .. من اخرجه من الا تمة الستة بينو المذاهب المختلفة في الاستقبال والاستدبار وعلة النهي و دلائل المذاهب وترجيح ما هو الحق عند كم. والجواب عن حديث ابن عمرٌ ارتقيت بيت حفصةٌ النع وعن حديث جابرٌ فرايته قبل ان يقبض بعام يستقبلها . وعن حديث عراك عن عائشة حوّلوا مقعدتي قبل القبلة بينو االمباحث با لتفصيل. ثم بعد ذلك بينوا اسم ابي ايوبٌ. ونبذ امن أحو اله سلمكم الله بينو االمذاهب المختلفة في الاستقبال والاستدبار وعلة النهي ودلائل كل مذهب وترجيح ما هو الحق عند كم.. و الجواب عن حديث ابن عمرٌ ارتقيت بيت حفصةً .. وعن حديث جابرٌ **فرايته قبل ان يقبض بعام يستقبلها وعن حديث عراك عن عا نشةٌ حولوا مقعد تي قبل القبلة** بينوا وابحثو بحثا مشبعا وبينوااسم ابي ايوبٌ ونبذة من احواله وفقكم الله تعالى عن عبدالرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان ... او ان نستنجي باقل من ثلثة الحجار بينواالمذاهب .... وعددالاحجار وكيفيتها ... وبينوانبذة من احوال سلمان الفارسيُّ طلباءاورطالبات کیلئے مندرجہ بالا میاحث کئی بارمختلف امتحانی پر چوں کی زینت بن چکے ہیں ۔ برصغیرا ورونیا مجر کے عمومی دینی مدارس بورڈ زرجامعات رتعلیمی ا دار ہے اورامتحانی مراکز سمخی باران میاحث کوطلبا ءاور طالبات ہے یو چھے چکے ہیں .....لبذاعز برطلبا واور طالبات مندرجہ بالا مباحث کوخوب ذہن نشین کرلیں ۔

## بابُ مَاجَاءَ فِي السوّاك

 داصل مطالعه کتب حدیث: امام در مذی نے مندرجہ بالاعنوان کے تحت مسواک کی بابت مرف محد ؛ نه تفتُّلو کی ہے فقہی مسائل اوراً قوال ائمہ کو بیان نبیس کیا سید نا ابیو ہی ہیں ہ ورسید تا زید آبن خالد الجهنبی کی روایات کوسندومتن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ بقیدستر و (۱۷) اَ حادیث کی جانب حب عادت وفي الباب عن كے تحت سادات صحاب كے مقدى أسا وكراى سے ابل علم كى رہنمائى كى ہے۔ امام بخاري في في دوعوان باب السواك اور باب دفع السواك الى الاكبر قائم ك ين -اورأن كيهمن مي سيدنا أبو مؤسسى مسيدنا حذيفة اورسيدنا ابن عمر كى روايات كومصل سنداور تكمل متن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ جبکہ سید ناابن عباس کی روایت کو بغیر سند کے ترجمۃ الیاب میں نقل کیا ہے۔ اهام نصانی نے اپن مقدی کتاب کا آغازی مسئلہ الباب ہے کیا ہے ۔۔۔ سمات (۷) أبواب قائم کے ہیں اور اُن کے حتمن میں سات ( ۷ ) اُ حادیث صححتہ کوسند دمتن کے ساتھ تح بر کیا ہے۔ اصام ابو داؤ ڈنے حسب معمول متعدداً بواب قائم کرتے ہوئے اُن کے ذیل میں اُن تمام روایات کوتقریباً نقل كرديا ب- جن كى جانب امام ترندي في وفي الباب عن كے تحت إشاره كيا بيسسماته بي ساته امام ابوداؤر نے یا کی اُحادیث کے تحت اپنے اُ توال (قال ابو داؤد ) کو بیان کیا ہے .... جن کاحل آ کے مرقوم ہے۔ امام ابن ماجة " في ايك عنوان باب السواك قائم كياب .... اوراً يحضمن من سيرنا حذيفة ،سيدنا ابو هوبرة ،سيرناابن عباس ميرناابو امامة ،سيره عائشه اورسيرناعلي كاروايات كالممل متن وسند كساته روايت كيا بـ جن كى جانب امام زندي في وفى الباب عن كتحت اشار وكيا ب-۲۔ لفظی تحقیق : "مواک" ساک یسوک ے مصدر بھی ہے کددانوں کو کی چزے راز نااور صاف کرنا۔ اورانس لکڑی اورا کہ کہتی ہواک کہتے ہیں جس کے ذریعہ دانت اور منہ کوصاف کیا جائے۔ اسمعنی میں سواک اور مسواک مزادف ہیں۔ اور مسواک کی جمع" مذویک" ہے۔ 7۔ مسالک اضعه : امام اعظم ابوعنیفی امام مالک اور جمہورعلی مے ہاں مسواک ، وضوی سنت ہے۔اورمسواک کاتعلق وضوا ورطبارت ہے ہے۔جس طرح کے کلی کرنا اورغرارے کرنے کاتعلق وضوا ورمند کی طبارت ہے ہے۔ ا مام شافعی اورا مام احمرؒ کے نزویک مسواک ،نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ حضرت امام اعظم نے اپنے ایک فرمان میں مسواک کو، دین اسلام کی ایک سنت قرار دیا ہے ۔ یوں مسواک کا تعلق نماز ،وضوءاور طبیارت ۔ تینوں سے ہے۔

مادات ائدار بعد اورتمام فقها اسلام کاس امر پراتفاق ہے۔ کہ آغاز وضویم مسواک کرنا، سنت مؤکدہ ہے۔

1. دلانل جمھوز : کتب احادیث وفقہ یں ،ا حادیث مسواک کے راوی ، چالیس (۲۰) ساوات سٹا ہیں۔
جن میں سے امام تر ندگ نے ستر وساوات سٹا ہے ، من کی کوذکر کیا ہے۔ ان تعزات سے انتیس (۲۹) صحیح
اُ حادیث مروی ہیں۔ جبکہ کل ، روایات کی تعداد ستاوان (۵۷) ہے۔ ان تمام احادیث اور روایات سے
صراحنا بید حقیقت ہرطالب حدیث کے سامنے آتی ہے۔ کہ مسواک کا تعلق وضوا و بطہارت ہے ۔ ای لئے
تمام سا دات محد ثین نے مسواک کے آبواب ، مسائل اورا حادیث کو کتاب الوضوء اور کتاب الطہار ف

- ٥٠ دایل انده : عن ابی هریره قال قال رسول الله النیسی الله مرتهم بالسواک عند کل صلوة (ترندی ، ابوداور ، نیا کی وغیریم) ..... ای طرح کی روایت سیدنا زید بن خالد الجهنی سے کتب احادیث میں مروی ہے .... نیز سیدنازید کی از کا نیاز کے وقت پہلے سواک کرتے پھر جماعت میں شامل ہوتے " سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ "مسواک کا تعلق ، نماز سے ہے" ۔
- ٦٠ جوابات: حدیث الباب مخلف کلمات سے مروی ہے۔ جن میں عند کل وضوء ....عند کل طهور
   ٢٠ جوابات: حدیث الباب مخلف کلمات سے مروی ہے۔ جن میں عند کل وضوء .....عند کل طهور مجانیہ بالمورمجانیہ کلمات سے بخاری (کتاب الصوم) وغیرہ میں موجود ہیں ..... لبندا عند کل صلوۃ کے جملہ میں بطور مجانیہ

مرسل ، ذكرمشروط (صلوة) كاب- اورمقصودشرط (وضوء/طبارت) ب-

(۲) تمام طرح کی روایات پر عمل کیلئے ضروری ہے کہ مسواک کاتعلق وضو سے جوڑا جائے ،اور بوقت وضومسواک کیا جائے ۔ کیا جائے یوں بیمسواک برائے وضو/طہارت اور نماز ہو جائے گا۔ اور کہا جاسکتا ہے کہ بیمسواک جیسے وضور اور طہارت کیلئے ہوا ہے ۔۔ ای طرح نماز کیلئے (عند کل صلونة) بھی ہو چکا ہے۔

یجی سیدناا مام اعظم اور آپ کے مقتدر مقلد مین کا اعز از ہے کہ وہ'' ایسا مسلک اِختیار فر ماتے ہیں ۔۔۔۔ جس سے تمام طرح کی اُ حادیث پڑمل ہو جاتا ہے ۔۔۔۔اور کوئی ایک حدیث بھی غیر معمول بنہیں رہتی'' ۔

(٣) ۔۔ تمام علاءِ اسلام کے زدیکے مسواک ، وضوکا خلیفہ ہے۔۔۔ جس کی دلیل سیدنا عبیدائقہ بن عبدائلہ بن عمراً کی روایت ہے جے امام ابوداؤ ڈوغیرہ نے نقل کیا ہے۔۔۔۔ لبندا خلیفہ (سواک) کواپنے اصل (وضو) ہے جوڑا جائے گا (۳) ۔۔۔ حضوراً نو مطابقہ ہے جم بھی بوقت نماز ، مسواک کرنا ٹابت نہیں ۔۔۔ جبکہ آغاز وضویس آپ ہے مسواک کرنا ٹابت نہیں ۔۔۔ جبکہ آغاز وضویس آپ ہے مسواک کرنا ٹابت نہیں ۔۔۔ جبکہ ہے معلوم ہواکہ آپ علیقے نے اپنے متواتر عمل اوردائی عادت پاک ہے مسواک کا تعلق وضوء ہے جوڑائے۔۔۔۔ اور یہی بھراللہ سادات آخناف کا مسلک ومشرب ہے۔۔

(۵) .... احقو کے مؤدمیک جب آنخضرت علی نے بمیشہ آغاز وضو کے وقت مسواک کیا .... حضرات محاً بہو آغاز وضو کے وقت مسواک کرنے کی بابت فرمایا .... نیز آپ علی ہے بالا جماع آغاز نماز کے وقت مسواک کرنا اللہ جائے ہے بالا جماع آغاز نماز کے وقت مسواک کرنا شامل نہیں .... تو یقینا یہ الم بین است نہیں .... تو یقینا یہ تمام حقائق اس امری مضبوط ترین اساس ہیں کہ ۔ ''مسواک کرنا وضوء کی سنت میں سے ایک سنت ہے'' ..... اور''اس مسواک کا تعلق صرف اور صرف وضوء ہے ہے .... اور یہ مسواک بالا جماع ، سنت مؤکدہ ہے'' ۔

بال حضوراً نور علی کامختف اُوقات میں مسواک کرنا میا سیدنازید کا آغاز نماز کے وقت مسواک کرنا اِس اُمری طرف رہنمائی کرتا ہے ۔۔۔ کہ اِن اُوقات میں مسواک کرنا اُسی وقت اور اُسی عبادت کی سنت ہے ۔۔۔۔۔ یوں اِس طرح کا مسواک ، نماز/ تلاوت قر آن/ نیندے قیام/ اِفطار اور دیگر عبادات کی سنت ہے ۔۔۔۔ اور اِس طرح کے مسواک کاتعلق ہراً سی وقت اور عبادت ہے۔ جس وقت حضوراً نور علی نے خود مسواک کیا میا آپ کے کی مسواک کا میں مسواک کیا ۔۔۔۔ بادات فقتہا و کے نزد یک بیتمام مسواک ، مستحب ہیں۔

- ۷۔ فواقد مسواک : سادات نقباً و نے سواک کے فوائد پر خاصی تغصیلی تفتلوی ہے ۔ درج ذیل فوائد خود صفوراً نو رو نقیلی ہے کہ ایمان ہے مُستحقیق ہیں (۱) بوقت و فات ،کلہ طیب کی تلاوت نصیب ہوتی ہے ۔ ۔ (۲) ۔ نظام انہضام درست اور صحت مندر ہتا ہے۔ (۳) ۔ بینائی کیلئے نسواک ،اکسیراً عظم ہے (۳) منداور معد و کی ہر طرح کی بور ذائل ہو جاتی ہے ۔
- ۸۔ اوقات مسواک: علامه این جمام فرماتے ہیں کہ مسواک برمنا سب اوقات میں مستحب ہے لیکن پانچ اُوقات میں بہت ہی زیادہ بہتر اورمستحب تر ہے ۔ (۱) تلاوت قر آن مجید کے وقت ۔ (۲) نمیندے اُٹھنے کے نورا بعد (٣) نماز باجماعت ميں شامل ہونے ہے تیل (٣) مند ميں جب بومسوس ہوأس وقت (۵) وانتوں پرمیل كے إحساس كے وقت مسواك كرنے كامتحن طريقه بيا ب كه تمن مرتبه مسواك كيا جائے اور برمرتبه نيا ياني ليا جائے .... مندرجه بالایا نج اُوقات کی فہرست میں عمومی شراح نے آغاز وضو کے وقت مسواک کرنے کوتحریر کیا ہے .... جو احقو كے مطالعہ كے مطابق نا درست ب سيونكم آغاز وضوكے وقت مواك كرنا بالا جماع ،سنت مؤكدہ ب احقونے اس تعارض كومد نظرر كھتے ہوئے ....ان پانچ اوقات كى فہرست ميں اس سواك كرنے كوشامل نبيس كيا تا كەتھارض بيدا ندہو ۹. افوال ابوداؤد: امام ابوداؤر في مكلم الباب يروقفه وقف رج زيل كفتكوى ب: (۱)..... إمام ابوداؤرٌ، إمام محرٌ بن إسحاق كے دوشا گردوں امام احرٌ بن خالداورابراہیمٌ بن سعد كے أس إختلاف كو بیان کرر ہے ہیں .....جن میں امام احبر بن خالد نے درجہ تا بعی میں سید ناعبداللَّهُ بن عبداللَّهُ بن عمر کوحدیث کا راوی بیان کیا ہے۔۔۔۔اور امام ابراہیم ،ن سعد نے اُن کے دوسرے بھائی عبیدانللہ بن عبداللہ بن عمر کا نام بیان کیا ہے۔ .... فرمات ين ابراهيم بن سعد رواه عن محمد بن اسحق قال عبيدالله بن عبد الله .... حضرات محدثین نے اِس کے ، دومکنہ جواب بیان کئے ہیں .....کہ حدیث الباب دونوں (سیدنا عبداللہ اورعبیداللہ ) ہے مردی ہے ما ان دوراویوں (احرین خالداورابراہیم بن سعد) میں ہے کی ایک کونام بیان کرنے میں غلطی لگی ہے (٢) ....امام ابوداؤر في في مريداي دوأ قوال وقال سليمان ....قال مسدّد كان حديثاطويلا إختصرته میں اپنے دوا ساتذہ امام مسدّداور امام سلیمان کی اُ حادیث میں جومتن کا اِختلاف ہے اُسے بیان کیا ہے .... نیز امام ابوداؤ رُّنے اپ شُخ امام سد دکا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ صدیث الباب تفصیلی تھی۔ میں نے اسے مختصر متن نے قل کیا

ہے اور اہام ابوداؤڈ نے اختاف متن کی متندوجہ بیان کرتے ہوئے متن کے اضطراب کو ال فرماد یا ہے۔ جو (٣) اہام ابوداؤڈ نے باب السواک من الفطرة کے شمن میں پہلے اُس اِ ختلاف کو بیان کیا ہے۔ جو اُن کے دواسا تذوا مام موٹی اور اہام داؤڈ کے ہائین موجود ہے اہام موٹی ، سیدنا سلنے کے بعد عن ابیہ اور اہام داؤڈ ، سلنے بعد عن حدہ فر ماتے ہیں۔ یعنی اہام موٹی کے ہاں حدیث فدور کے راوی سلنے والد اور اہام داؤڈ ، سلنے بعد عن حدہ فر ماتے ہیں۔ یعنی اہام موٹی کے ہاں حدیث فدور کے راوی سلنے والد محرات محدیث ہیں ۔ اور دام مواؤڈ کے ہاں سلنے کے داداسیدنا محار بین یاسر، حدیث کے راوی ہیں ، بہر حال حضرات محدیث نے ہاں ، پہلی صورت میں حدیث الباب، شرسل ہے ۔ اور دوسری صورت میں ، مُنقَطِع ہے۔ قال موسیٰ عن آبیہ و قال داؤڈ عن عمار ین یاسیو ۔

امام ابوداؤ ڈنے انتفاض الماء کی وضاحت استنجاء ہے کہ فرمایا یعنی آلا ستنجاء۔
امام ابوداؤ ڈائ فرق کوبھی بیان فرمار ہے ہیں۔ جوسید ناابن عبائ اورسیدہ عائشگی روایات میں ہے۔
کہسید ناابن عبائ کی روایت میں اعفاء اللحیة کا تذکرہ نہیں جبکہ سیدہ عائشگی روایت میں بیکلہ موجود ہے۔
نیزامام ابوداؤ ڈنے متحدداً سنادے تابت کیا ہے۔ کہموقوف اَ عادیث میں اعفاء اللحیّة کاکلہ موجود نیس ہیکہ سید ناابو عریرہ کی مرفوع حدیث اورسید ناابر اُبیم نحقی کی روایت میں اعفاء اللحیّة کاکلہ موجود ہے۔
جبکہ سید ناابو حریرہ کی مرفوع حدیث اور سید ناابر اُبیم نحقی کی روایت میں اعفاء اللحیة کاکلہ موجود ہے۔

(٣) .... قالَ أبو داؤ له ورَوَاه ابنُ فضيلٌ ..... امام ابوداؤ ٌ إس عبارت سے أس اختلاف متن كو بيان كرنا چاه رہے ہيں ..... جوامام مشيمٌ اورامام ابن فضيلٌ كى روايات ميں موجود ہے۔

۱۰. حاصل من جامع توهدی: امام ترندگ ن آغاز کتاب میں پہلے دضوء کی فضیلت کو بیان فر مایا

پر بیت الخلاء اور قضاء حاجت کے آبواب کو قائم کیا ۔۔۔۔ اب وضوء کے سنن کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ جن

میں ۔''مواک'' کو سب سے پہلے بیان کیا ۔۔۔۔ کیونکہ مسواک، وضوء کی سب سے پہلی سنت ہے۔

میں امام ترندگ نے و اُمّا محمد فوغم کی عبارت سے امام بخاری کا بیقول بیان کیا ہے کہ'' امام ابوسلمہ کی وہ دوایت جو سید نازید بن خالد سے مروی ہے ، وہ اصدح ہائی سروایت سے جے امام ابوسلمہ سید نا ابو ہر بر وُ گا۔۔۔۔ سے دوایت کررہے ہیں''۔۔

۔۔ مسواک کے بعد امام تریزیؒ نے اگلاعنوان نیندے بیدار ہونے کے بعد ہاتھ ڈھونے کی بابت قائم کیا ہے۔

جو پائی کی نجاست وطہارت کے بارے میں ساوات دننے کی آسا ہی دلیل ہے جس کی تفصیل آگ آری ہے ۔ ۱۱ مظور طبحالاتی آسام طبحاوی امام طحاوی نے مسئلہ الباب میں سید ناایام اعظم اور سید ناایام شاہی نے فقی اختابات کو بیان نہیں کیا ۔ جبکہ آپ کا سعمول ہر مسئلہ میں امسالک ائٹہ کو بیان کرنے کا ہے ۔ اس سے دھزت امام کا خشا سے ہے کہ مسئلہ الباب میں ساوات انگر کے ما بین کوئی حقیقی اختلاف نہیں ۔ جے موضوع بحث بنایا جائے ۔ سے کہ مسئلہ میں مختلف آقوال کا پایا جانا حضرات علماً م کی مجتبدانہ شان ہے۔ جس پر مزید قبل وقال کی ضرورت نہیں ۔ ایک مسئلہ میں مختلف آقوال کی این حضرات علماً م کی مجتبدانہ شان ہے۔ جس پر مزید قبل وقال کی ضرورت نہیں ۔

17 - اساندہ صحاح کا اجعالی تھادف: امام بخاری وغیرہ کی منقولہ روایات، جن سادات محدثین سے منقول ہیں سسان کا اجمالی تعارف، درج ذیل ہے:

ابوالنعمان السدوسي البحدى سنام كربن ففل سلقب عارم سنقة ثبت امام بخاري اور تمام أصحاب صحاح تسعدك مستند في البحدي الم بخاري الورتمام أصحاب صحاح تسعدك مستند في أن بين سلوات صغار تي تا بعين من من عبين سين ٢٢٣ جرى مين وفات پائى۔

حصاد بن ذیدا لاسدی البصوی: کنیت ابواسلیل فقه ثبت فقیه و ولادت ایم وفات ایم ایم فیلان بن جویو الازدی و البصوی کنیت ابواسلیل ۱۲۹ بجری میں وفات پائی۔
ابوبوده بن ابنی صوصی الاشعوی آپ آپ معروف صحابی ، سیدنا ابوموی اشعری گی صاحبزادے ہیں۔
سنام عامر ہے ، سنجبکہ کنیت ابویر دہ ہمعروف ہیں ، سن نامور محدث ، فقیداور کبارتا بعین میں ہیں۔
قاضی شرائے کے بعد آپ کوفی میں بطور قاضی وامام حدیث وفقد ہے ، سنه ۸ مال سے زیادہ عمر پاکری میں واب میں فوت ہوئے ، سبت کی روایات آپ نے نقل کی ہیں۔
میں فوت ہوئے ، سنآپ ، مستند امام حدیث ہیں۔ آصحاب می حق نے بہت کی روایات آپ نے نقل کی ہیں۔
میسونا ابو صوصی الانشھوی آپ نام نامی عبداللہ بن قیس ہے ، فتح نیبر کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے مضورا نو ریف ہی کہ در کی بعد مدینہ میں برطور گورز مرم ایا۔ اس طرح سیدنا فاروق اعظم نے بھرہ کی گورز کی ، آپ شورا نو ریف کا فت میں کوف کے گورز رہے ، اور بیبی سی سے میں وصال فرمایا ۔ کے بہر دکی ۔ سندین وفقہ میں متنداور ما ہر تھے۔
ترآن مجیداور خطبہ بہت بی پرسوز اور دکش آواز میں پڑھتے تھے ، سندین وفقہ میں متنداور ما ہر تھے۔

عشمان بن ابس شیبع العبسس العون : ابوالحن کنیت - آپ تشاور حافظ حدیث ہیں - امام بخاری ، امام مسلم اور تمام محد ثین نے آپ کی روایات کوفقل کیا ہے ۔ البتہ سیدنا امام احمد بن صنبل نے بہت کی اُحاد بھے کو مُدکّد قرار دیا ہے ۔ نیز آپ پر بوجہ کمز ورحافظ ،قر آئی آیات کو غلط پڑھنے کا الزام ہے ۱۸۳ سال کی عمر میں بمقام کوفہ ، من ۲۳۹ جمری کووفات یائی ۔

جویو بن عبدالحمید"؛ الصنبی الکوفی ملک زی کے معروف قاضی اور معتد محدث تھے البتہ بڑھا پے میں وہم کے مریض ہو گئے تھے ، صحاح تسعہ میں آپ کی روایات بکٹر ت موجود ہیں ، بعصو الے سال من ۱۸۸ ہجری میں بمقام ری وفات یائی۔

منصود بن معتمر السلمي الكوفي كنيت ابوعماب ثقة ثبت معروف رين محدث ہیں۔متند فقیہ ہیں۔..نہایت اعماد اور صبط ہے احادیث صحیحہ بیان کرتے تھے۔ سے ۱۳۲ میں بمقام کوفیہ و فات یا بی ابووائل بن سلمة : الاسدى الكوفى ....نام تقيق ب سنام يك بجرى كو پيدا بوئ - يول حضور سيدناحذيف بن اليمان : العبسى الانصارى .... آ بُ اور آ ب كو والدِكر ا مي جليل القدر صحالي ي .... السابقون الاوّلون كى بركزيده اورمقدى جماعت كانهم أفراديس .... راز دارنبوت علي عليه صاحب کرامت اور سادات اَولیاءً کے إمام میں ۔سیدناعلیؓ کے زمانہ خلافت میں س ۲ ساہجری کووصال فرمایا۔ عضان بن مسلم: الباهلي البصري .... كنيت ابوعثان .... ثقة ثبت ... معروف تع تابعي بي -صخو بن جويويّة: كنيت ابونا فع آبٌ غلام تصدر ميانه درجه كراوى بين تبع تابعي بين -مسید خ**اخاہ نے آلمید نبی**: کنیت ابوعبداللہ ..... آپ سید ناابن غمر کے غلام تھے .... غزوات ، جہاداور علمی اسفار میں آپ کے ہمراہ ہوتے ۔۔۔۔ اپنے زمانہ کے معروف محدث اور فقیہ تھے ۔۔۔۔ سید ناابن عمر ؓ کے علمی اور روحانی كمالات كامن تح .... سيدناا بن عركامعروف قول ب لقد مَنَ اللهُ تعالى علينا بنافع .... مادات محدثین کے ہاں آپ کی منقولہ تمام روایات، درست اور سیح ہیں .....امام بخاریؒ کے ہاں مالیک عن نافع عن ابن عمر کی مند سلسلة الذهب ب سن ١١٦ بجري من وصال فرمايا۔ ....اما م ترفی اوراما م ابوداؤ دکی روایات کے معروف انکہ کے طالات درج ذیل ہیں :

صفاد آبن العصوى المتيمى المكوفى كنيت ابوالسرى ثقة ہيں والا د ١٥٠ اوفات ٢٣٣ محمد بن العصوى المدنى آپ كنيتيں ہيں محمد بن العطلبى المدنى آپ كنيتيں ہيں عصمد بن العطلبى المدنى آپ كنيتيں ہيں علم مغازى اور سرایا کے امام ہیں ملک عراق ہی سكونت رہى ۔ اور يہيں حديث وفقه كا درس و يتے ر ب علم مغازى اور سرایا کے امام ہیں سن مگل عراق ہی سكونت رہى ۔ اور يہيں حديث وفقه كا درس و يتے ر ب جرح وقعد بل کے حوالہ ہے آپ کی شخصیت ، نهايت هناز ع ب بعض ائد حديث و سرائے نزو يك آپ اهيو المحديث و سرائے دور كني الله الموالم و المحديث اور متند كلاث بن سعيد كهاں كذاب ، ذ جال ، رافضى ، قدرى اور غير معتم راوى ہيں سن و فات ١٥٠ اجرى ہے۔

محمد آبن ابد اهیم التیمی : متندتا بعین میں سے ہیں .... آپ پر مکراً حادیث روایت کرنے کا اِلزام ہے ... من ۱۲۰ بجری میں وفات پائی ۔

ابوسلمه بن عبدالوحمن الزهرى المدنى المعردالله المعردالله المعردالله المعردالله المعرد المعرد المعرد المعردة ا

تنظیم المدارس و فاق المدارس اور ملک بھر کے اہم اور معروف دینی مدارس نے متلہ الباب کوظلباء اور طالبات ہے مختلف سالوں میں پوچھا ہے -

## باب في التسميه عِندالوضوء

امام ابو داؤ دُنے باب فی التسمیہ علی الوضوء کے تحت سیرنا ابو هریر ہ کی روایت مبارکہ کوفق فر مایا ہے ۔۔۔۔۔ اور سیدنا ربیعة کے فر مان سے جس انداز میں حدیث الباب کی تو جید فر ماکر مسلک حنیداور مسلک جمہور کی تا ئید فر مائی ہے۔ وہ حضرت انام کی جلالت شان کی اپنی شان ہے۔

امام بخاری نے کتاب الوضوء میں ایک ترجمه الباب باب النسمیة علی کل حال وعند الوقاع کے کلمات سے کور فرمایا ہے سین حضرات محد ثین کی رائے ہے کہ حضرت آنام اس ترجمه الباب سے مسئلہ الباب کی جانب اشارہ فرمانا چاہتے ہیں ۔۔ اس السرائے کے تناظر میں حضرت آنام کا مسلک بھی مسلک حضیہ کے موافق ہوگا ۔۔ واجب اور فرض نہیں ۔۔۔ لہذا آغاز وضوء موافق ہوگا ۔۔ واجب اور فرض نہیں ۔۔۔ لہذا آغاز وضوء میں بسم اللہ المرحمن الرحمن الرحمن کا تلاوت بھی مسئون ہوگی ۔۔۔ اور یہی مسلک جمہور ہے۔

مسالت انصة : امام اعظم ابوضیفه امام ما لک امام شاخی ، حضرات حنیا و رجم و رفقها و وحد ثین کن دخرات حنیا و وحد ثین کن دخرات حنیا و وحد ثین کن دخرات حنیا و وحد ثین کن مرف مسنون ہے۔
 مسالت امام احمد اور بعض الل خوا بر کے نز دیک وضو ، کرتے وقت تسمیہ فرض ہے۔ اور صحت نماز کے لئے شرط اگر تشمیہ جان ہو ہے کر تر ک کر دے ۔ تو وضو ، کو دویا رہ کرنا ہوگا ۔ اگر مجول جائے تو گنا و کا رہ وگا ۔

حضرات حنیة میں سے علامدابن بھام کے زویک تسمیدواجب اورصاحب بدایہ تحقیق میں مستب

7. دلافل جمھود : حضورانور علیقی کے وضوء کی کیفیت کو صفرات محد ثین نے تیرہ ساوات سما بات سما بنا اللہ تنظیم کے اور نہ بات شرط نقل کیا ہے گیانان میں سے کی روایت میں بھی تسمید کا ذکر نمیں سے بذا معلوم ہوا کہ تسمید نہی فرض ہاور نہ بات شرط (۱) سے عن ابعی ہویو ہ قال قال دسول اللہ مسلمی قوضا کھا امو اللہ (بخاری و سلم و ترفی فرج م) سیاک مشہور حدیث مبارک کا جملہ ہے جو اعدایس مسملی الصلوۃ کے نام سے طلباء میں معروف ہے۔ اس حدیث میں حضورانور نے و یباتی سوائی کو وضو بنانے کی کھل تعلیم دی ہے۔ اور اس میں تسمید کی تلاوت کا تقرضیں حدیث میں حضورانور نے و یباتی سوائی کو وضو بنانے کی کھل تعلیم دی ہے۔ اور اس میں تسمید کی تلاوت کا تقرضیں حدیث میں حضورانور کے جو اعدای حضورانور کی نام از کان نماز کا تذکرہ ہے۔ اس فاغیسلو او جو ہکھ و آیا دیکھ (الآیہ)۔ اس آیت مقد سر میں تمام آرکان نماز کا تذکرہ ہے۔ تمید کا ذکر نہیں۔

(٢) ..... جس وفت حجتم ميں باا، جماع تشميه فرخن نبيس .... نو وضو ، ميں بھي تسميه فرض نه ۽ د گا۔

الديل فوضيت: عن سعيدٌ بن زيد عن النبي الشيء قال لا ؤضوء لمن له مذكر اسم الله عليه (ين رَّي وَمَلَ وَ فَير مَم ) ... بيا يك مسلم ضابط ب ليزا شيد وضوء كي في ، ترك رأن يا ترك فرض كا وجت الآل ب ... يهال عدم ذكر تشميد پروضوء كي في ب ... البذا شميد وضوء كية بطور شرط ك : وگار ه. بعداما ما خمر بروضوء كي في ب ... البذا شميد وضوء كية بطور شرط ك : وگار ه. بعداما ما خمر بروضوء كي في عند المام الحمر بروضوء كي في المها ب حديث المام ترفيل ك عديث المام الموضوع بي المام براً أن المبلد لا أعلم في المها ب حديث الله استاد جيد ت تمام روايات كوضع في ارويا ب ... المام براً أن علم البي عام الورك مرا المورك من المورك المورك المورك كي رائ كا إظهار فرما يا ب كراً عاد يث المهاب معيف ين المام المؤمن المورك من المورك المورك كي والم كال كي في مراد ب ندكد ذات طباورت كي عوراً ما دات محد نبي المام بريك من المورك من المحرح كي والمجمون المحد شرك المواديث معمول مها بريكين ...

ا مام ابوصنید فرماتے ہیں کہ حدیث الباب میں وضو م کی تعلیم است کی تبیس ۔ جبکہ نماز کیلئے بالا جماع طبارت ،شرط ہے نہ کہ وضوء ہینی بغیرتسمیہ کے طبارت تو حاصل ہوجائے گی جونما زکیلئے شرط ہے۔ لیکن انسان باوضونے کا کیونکہ وضوء ، لفظ و صافا ور طبوءے ماخوذ ہے۔جیکے معنی أعضاء کے منور ہونے کے ہیں۔ بروز قیامت انسانی اعضا ، میں ضو ، (نور )اس صورت میں پیدا ہوگا۔اگر وضوتماً مستخبات وسنن کی رعایت کو مدنظرر کھ کر کیا جائے (٤) .... بمعنى نيت: احضر كنزويك الم ابوداؤد في الم مربية كقول ان تفسير حديث النبي ا مه الذي يتوضأو بغتسل و لا ينوى - (كمديث مُركور من إسم الله عمرادنية إوراً سُخْص کا کوئی وضوا درمشل نہیں جوحصول طہارت کی نیت کے بغیروضو یاعشل کرے ) ہے حدیث الباب کا جواب ویا ہے مقاهت حضوات أحداث : سادات ائد دخفية التميد كاعدم فرضت يرتومتفق بين .... البتداكي شرى حيثيت كي تعين مين أقوال بالهم مختلف بين ؛ (١) واجب .....(٢) مسنون .....(٣) متحب \_ جس كى دجه يدكد جن حفرات نے و بحوب سميد كا قول كيا۔ أن كنز ديك حديث الباب، بوج خروا حد مونے ك إثبات فرضت ہے تو قاصر ہے ۔۔۔ البتہ وجوب یقیناً ٹابت ہے ۔۔۔۔جن حضرات نے منسنیّت کا قول فریایا۔ اُن کی تحقیق میں حدیث الباب بوجہ خبر وا حدا ورضعیف ہونے کے نہ ہی مثبت فرضیت ہےا ور نہ ہی مثبت وجوب ۔ . البت كثرت روايات كرسب حسن لغيره موكرموجبست بي تاكلين إستحباب كنزديك حدیث الباب کے جملہ طرق چونکہ ضعیف اور غیر جید ہیں (جیسا کہ حضرات محدٌ ثین کی تحقیق ہے ظاہر ہے)۔ ....ال كے فقط إستحباب بى تابت ہوگا....ن كەسنىت ....اور..... وجوب\_

۸۔ نظر طحاوی: سائل شرعیہ میں ہے بعض ایسے ہیں کہ جن کی تکیل بات چیت کے ذریعہ ہے ہوتی ہے اور کلام کرنے ہے ان پرشری تھم مرتب ہوتا ہے۔ جیسے تجارت ، نکاح ، طلاق ، خلع و قیرہ ..... بعض ایسے ہیں کہ

ان کی پیمیل ، کلام کے ذریعہ سے تو نہیں ہوتی ۔ البتہ کلام ان کیلئے رکن کے درجہ میں ہے ۔ جیسے نماز کیلئے تلمیر تحریر اور بی کیلئے کلمات تلبید جبکہ وضو کیلئے تشمیر دونوں اقسام کے مشابہ بیں کیونکہ تشمید سے نہ ہی وضوی پیمیل ہوتی ہے ۔ اور نہ بی تشمید ، بالا جماع وضوء کیلئے رکن ہے کیونکہ وضوء کے آرکان ، بالا جماع وا کہ وضوء کیلئے تشمید نہ بی رکن ہے اور نہ بی خد خد سے ۔ تسمید بیس لہٰذا معلوم ہوا کہ وضوء کیلئے تشمید نہ بی رکن ہے اور نہ بی خد خد سے ۔ جب ستر مورت اور طبارت رکان بھی ہے۔ جب ستر مورت اور طبارت رکان بھی ہوا کہ وضوء کیلئے ہی تشمید لازم نہ ہوگا۔

۹. حاصل متن جامع ترصدی: امام ترندگ نے سب پہلے امام احر کے حقیقت پندانفر مان سے مدیث الباب و غیر جید قرار دیا .... پھرام احمٰی کا مسلک بیان کیا .... پھرام بخاری کے فرمان سے صدیث اسب کو احمٰ قرار دیا .... جبکہ امام ترندی آئی واتی رائے دینے سے قاصر رہے۔ جو اُن کے معموں اور مزان کے فاف ہے .... یوں امام ترندی نے اپنی عکیماند خاموثی سے امام احمد کا ساتھ دیا اور امام بخاری کی رائے کو نادر سن عالی سے بھرام مرندی نے امام رہائے کی وادی کے والد کا تعارف کرایا کہ آبو ہا سعید بن زید بن عصر و بان سفیل .... پھرام رہائے کی دادی کے والد کا تعارف کرایا کہ آبو ہا سعید بن زید بن عصر و بن نفیل .... پھرام رہائے کی دادی کے والد کا تعارف کرایا کہ آبو ہا سعید بن زید بن عصر و بن نفیل .... پھرام رہائے کی دادی کے والد کا تعارف کرایا اسمه شمامة بن حصین .... پھرام رہائے کی دادی کے والد کا تعارف کرایا اسمه شمامة بن حصین .... پھرام رہائے کی دادی کے دائے میں بابت فرمایا اسمه شمامة بن حصین .... پھرام رہائے کی دادی کے دائے کا مربائے کی دادی کے دائے کا مربائے کی دادی کے دائے کرایا اسمه شمامة بن حصین .... پھرام رہائے کو دائے کا مربائے کی دائے کا مربائے کی دائے کرایا اسمان شمامة بن حصین .... پھرام رہائے کی دائے کرایا کے نام کی بابت فرمایا اسمان شمامة بن حصین .... پھرانام رہائے کو دائے کا مربائے کی دائے کی دائے کا مربائے کی دائے کی دائے کا مربائے کی دائے کی دائے کا مربائے کے دائے کے دائے کی دائے کی دائے کی دائے کی دائے کی دائے کی دائے کے دائے کی دائے کرایا کے دائے کی دائے کی دائے کی دائے کے دائے کی دائے کے دائے کی دائے کی دائے کرایا کے دائے کرایا کے دائے کی دائے کے دائے کی دائے کرایا کے دائے کی دائے کرنے کی دائے کی دائے کی دائے کی دائے کی دائے کی دائے کے دائے کرنے کی دائے کے دائے کی دائے کی دائے کی دائے کی دائے کی دائے کے دائے کے دائے کی دائے کے دائے کی دا

ے تقارف میں فرمایا هوا موبکو این حوبطب بہرحال امو شفال ، امام رہائے اوراس کی دادی، مجیول الاسم اور مجبول الحال میں جس کے عب صدیث الباب ، غیر جیدا و رغیر سی ہے۔

وفاق المدارس اتحاد المدارس ردار العلوم رجامعه اشرفيه

و عن ابع ، هربر و بقول سمعت رسول الله ملك يقول لاصلوة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ... ال حديث عنابت بواكة ميدوضو من فرض ع- الرباب من جو اختلاف عواضح فرما كي .... اور حفرات أحناف كايد مسلك عينين ؟ - - الرنبين تواس كا جواب وي -

تدنظیم المدار س مجامعه دعیمیه مدار العلوم محمدیه غوثیه
ام طحادی ای سند عیان کرتے ہیں عن ابی هویو قبول سمعت رسول الله الله علیه بقول
لا صلوة لمن لا وضوء له و لا وضوء لمن لم یذکر اسم الله علیه اس صدیث کے تحت اخلاف
ائم یان کیجے ۔ امام طحادی نے اس حدیث کے معارض کون کی حدیث پیش کی اوران دونوں میں تطبیق دیرامام
ائم یان کیجے ۔ امام طحادی نے اس حدیث کے معارض کون کی حدیث پیش کی اوران دونوں میں تطبیق دیرامام
اعظم کا مسلک کس طرح ثابت کیا ہے؟ نظر مح سے امام طحادی نے امام اعظم کے مسلک کو کس طرح بیان کیا ہے؟
اورونی مدارس نے بیسیوں مرتبہ بیسوال پو چھا ہے ۔۔۔ لبذا

# باب ماجاء في المضدمضدة والاستنشاق

امام قر مدنیؒ نے اکشے دوعنوان قائم کئے ہیں۔ اور اُن کے شمن میں نہایت عمد ہ محد ٹا نہ اور فقیبا نہ گفتگو گی ہے۔ جس کی تفصیل مسالک ، دلائل اور حاصل متن کے شمن میں آرہی ہے۔

امام نسدائی نے حسب عادت مسئلہ الباب پرکنی ابواب قائم کے ہیں۔ اور مسئلۃ الباب کی بابت کوئی پہنوا یا اسلم نسدائی نے جاب قائم نہ کیا ہو۔ پہنوا یا انہیں ۔ جس پرا مام نسائی نے باب قائم نہ کیا ہو۔ اور اس کے خمن میں صحیح حدیث کوفقل نہ کیا ہو۔ اصام ابو داؤ کہ نے اِستنشار اور اِستنشاق کے باب میں پانچ اُ حادیث مقدر کوفقل کیا ہے۔ جن میں سے ایک روایت ، خاصی تفصیل ہے۔ جس کا ترجمہ آ گے آر ہا ہے۔

ا مام اعظم ابوصنیفهٌ، جمهورفقهاٌ ءاورا کثر محدثینٌ کے نز دیک مضهٔ مضه (کلی کرنا) اور اِستنه شاق (ناک می پانی ژالنا) وضوء میں مسنون ہیں .....اورشسل میں فرض ہیں ۔

— امام ما لک ،امام شافعی اورعلاء حجازٌ کے نز دیک مید دونوں عمل ، وضوء اورعشل میں مسنون ہیں ۔

ا ام احمد ، سیدنا ابن مبارک اور بعض محدثین کے نزویک وضوء اور عسل میں مضمضه اور استنشاق ضروری میں ۔ ای ساور بیدونوں عمل وضوء اور عسل کے فرائض میں ہے ہیں۔

الم دلافل انصه : حضرات حنفية إلى زالى شان اورخصوصى التياز" كرقر آنى آيات اورجملداً عاديث الباب المل العجم المعلم المع

منابط درست نبیس اس لئے وی قرآنی چارا امال ۱۰۰ موکیلئے بطور فرائنس ہو تکے بقیدتمام آ امال ہمسنون اور ستنہ بو تکے منیو حضورانور بیلئے کے فرمان ۱۰ رقبل سے ،مضام شاہ وراستنہ اف ابت ہیں اسلئے وضو ، میں مسنون ہو تکے جبر شاس کی بابت قرآن مجید نے فاطبی وا کا حکم صیخہ مبالغہ کے ساتھ بیان اسلئے وضو ، میں مسنون ہو تکے جبر شاس کی بابت قرآن مجید نے فاطبی وا کا حکم صیخہ مبالغہ کے ساتھ بیان ۔ کیا ہے منبی حضور آنور بھی کے کملی تعلیم سے ہوت شسل اِن دونوں کا اہتمام ٹابت ہے ۔ اسلئے کلی کرنا اور تاکہ میں یانی ڈالنا سخسل کے فرائض میں سے ہوں گے۔

علا مرعمرا نور شاہ سمیری نے فر مایا کہ بے وضوئی (حدث) کا اثر مند میں نہیں پہنچتا جبکہ جنا بت کا اثر مند تک پہنچتا ہے۔ اس لئے بے وضوئحض قرآن مجید کی ملاوت کرسکتا ہے ۔ جنبی کیلئے ملاوت کرنا اور من من ورک اور فرض ہونا چا ہے اور بھی تھا وت کرنا اور اس اللہ بھا ہو۔ واس لئے بحالت عسل جنا بت ، کلی کرنا لازم ، ضروری اور فرض ہونا چا ہے اور بھی تھا ہوں تھا کہ واست مسلک کے حضرات نے وضوئی بابت حضرات حندید کے قرآنی ، شرقی اور اُصولی موقف کواضح جانے ہوئے وہی موقف اِ اُست خضرات حندید کے قرآنی ، شرقی اور اُصولی موقف کواضح جانے موسد من البید علی موسد من البید علی مصد مضد اور اِستنشاق کا تذکرہ ہے۔ فطر ہ کے مخل سنت کے ہیں ۔۔۔ اِسلے مضد مضد اور اِستنشاق مصد مضد اور اِستنشاق میں ہوں گے۔ بیالت شمل ، مسنون ہی ہوں گے۔

تیرے تول کے علاء نے حدیث الباب قال قال رسولُ الله ملائظ اذا تو ضَات فانتَیْرُوا (تر زری) ...... اور ..... ابا هریر و عن النبی ملائظ آنه قال من توضاً فلیستنیر (بخاری) کے ظاہری تھم کومتدل بنایا اور فرمایا کہ تھم ، چونکہ وجوب کیلئے ہوتا ہے ..... اس لئے یہ دونوں عمل .... بوقت وضو، فرض ہوں گے۔

المحاجات: شخ الكل شاه ولى الله محدث و بلوى فرماتے بين كه فطرت كے معنى سنت انبياء كے بين اور قرآن وحديث كى اصطلاح بين فيطرت " برأس أمركو كہتے بين جودين ابرا بين بين بوئ فيسان ہے مضمضه اور استنشاق كى سنيت ، بحالت منسل ير استدلال كرنا درست نہيں ۔

حضورانور عظیم نے وضوی بابت تعلیمی وتر بی فرامین میں مضمضه اور استنشاق کوعمو ما اُس اہمیت سے بیان نہیں فر مایا جس طرح کر آپ نے دضو کے جار (۳) ارکان (منددھونا ، باز و دھونا ، سرکامسح کرنا اور پاؤں

دھونا ) کونہایت اہمیت سے بیان فر مایا ہے معلوم ہوا کہ مضمضہ واستنشاق مسنون ہیں رکن وفرض نہیں ۔ حدیث الباب میں امر ، استحباب و ندب کیلئے ہے وجوب اور فرض کیلئے نہیں میسا کرآ پ کے باتی فرامین احقو على هان امام بخاريٌ كا انداز تبويب بهي سادات أحناف كمسلك عموافق ب وويول ك الم بخاريٌ في " كتابُ الغسل " كمن بن باب المضمضة و الاستنشاق في الجنابة قائم كر کے مسل کے باب میں مضمضه اور اِستنشاق کی اہمیت ،وجوب اور ضرورت کی جانب اِ شارہ کیا ہے۔ جبكه كتابُ الوضوء كم من من إس طرح كاباب قائم نبين كيا كيا ... بلكما يك باب صرف مضمضه ك بابت ب دوسرے باب میں استنشار کا تذکرہ ہے ۔۔۔ تیسرے میں ایک چلوے کلی اور ناک میں یانی والے کا بیان ہے ۔۔۔۔ ای طرح دود ہے ہے اور ستو کھانے کے بعد مضمضہ کرنے کی بابت دوا بواب ہیں ۔۔۔۔ یقینا کی کی کرنا متخب اورمندوب ہے.....فرض اوروا جب نہیں .....لہذا وضو کے باب میں مضمضه اور اِستنشاق امام بخاری ً کے آندا زجویب کے مطابق مسنون اور متحب ہوں گے .....فرض نہیں ..... جوسا دات آ حناف کا مسلک ہے۔ o. حاصل متن جامع توهذي : امام رزي كر جمدالياب اور حديث الياب عن مناسبت نبين باب من مضمضه اور إستنشاق كاذكر ب .... جبكه صديث كايك حصد من صرف إستنشار (فانتشروا) كا محم بجوزياده بادت واستنشاق كمم معنى بسام ترزي في حسب عادت وفي الباب عن ك تحت چیر حضرات صخابہ کے آساء گرامی کو بیان کیا ہے ۔۔۔ جن سے مسئلہ الباب کی بابت ، آ حادیث مروی ہیں۔ ....حدیث الباب کو حسن صحیح فرمایا ..... ما دات فقها عکما لک کونهایت ا بهمام نے بیان کیا۔ ..... آنے والے باب میں امام تر مذی نے ایک جزئی مئلہ کو بیان کیا ہے ..... اور اُس کے شمن میں روایت شدہ حدیث کو حسن غویب فرمایا ہے ۔۔۔۔۔مند حدیث کے ایک راوی جناب خالڈ بن عبداللہ کی توثیق کی ہے ۔۔۔۔ فرماتے بی و خالد ثقة حافظ عنداهل الحدیث اس جزئ سئله کی بابت نقهی تجزیه جی امام ترندی نَـ كيابٍ فَرَمَاتَ بِينَ وقالَ بعضُ اهل العلمُ .... من كف واحد يجزى وقال بعضهم يفرقهما .... آمدہ عنوان ہے بل امام ترندنیؓ نے جوابواب قائم فرمائے ہیں۔ وہ چونکہ اِ جماعی اُ حکام کی تا ئید کرتے ہیں۔ نیز أن أحكام يرسادات فقها "في تنصيلي مجتبدانه تفتكونيس كى منييز سادات على واورمعز زطليا وان اجماعي مسائل كوفقه كي

تناول میں باربایز رہ چکے ہیں۔ اس لئے ہم نے انہیں موضوع بحث نہیں بنایا۔ البتہ سندومتن کے حوالہ سے امام تر مذی نے جو گفتگو کی اس کا حاصل بول ہے :

امام ابن عینی فرماتے میں کہ راوی حدیث جناب عبد الکریٹم نے تعطیل اللحیدہ والی حدیث سید ناحسان بن بلال سے نیس کن سے نیس کن (عویایوں بیرحدیث منقطع ہے)۔ مسح را س کی بابت امام تر ندی نے جینے اُبواب قائم کئے ہیں۔ تمام کے تمام اسادات حنفیہ کے مسلک اور ذوق کے مؤید ہیں۔

امام تمنا وفر ماتے ہیں: که اُلا گذابان من الراس کا جملہ حضورا نور عظیمی کافر مان مبارک ہے یا سید نا ابوا ہیں ک یہ بات میری تحقیق میں نہیں امام ترندی نے بھی صدیت ندکورکوسندی حوالہ سے غیرعمدہ قرار دیا ہے۔

7- قرجمه دوایت ابوداؤد عبال القیط بن صبرة فرات بین کی قبیله بنی المنتفق کا نمائنده یا وفدین بطورایک رکن حضوراً نور عبال کی فدمت مین حاضر بوا جب به باره گاه رسال المنافظ یمی بنج سو به م باره گاه رسال المنافظ یمی بنج سو به م باره گاه رسال المنافظ یمی بنج سو به م ناز به بین موجود می بنج سو به م ناز به بین موجود می بند به بین موجود مین با به بین موجود مین با به بین موجود مین با می المومنین نے بهارے لئے فرزیره نامی کھانا تیار کرنے کوفر بایا وی بهارے لئے تیار بوا اوردی ایک تھال میں بهارے سامنے لایا گیا سوراؤی حدیث امام قتیبه کی روایت میں لفظ قیناع بین سور قناع ایے برتن کو کہتے ہیں سید میں مجمورین کی حاتی جی سے قناع ایے برتن کو کہتے ہیں سید میں مجمورین کی حاتی جی ۔

کہ ہم آپ کیلئے (بطور تکلف) بمری کوذئ کروارہے ہیں۔ بلکہ ہمارار بوڑسو(۱۰۰) بمریوں پر مشمل ہے، اور ہم نہیں جا ہتے ۔ کہ اس ریوڑ کی تعدادسو(۱۰۰) ہے بڑھے۔ جب کوئی بکری ، نیا بچے ہنتی ہے، تو ہم اُس کے بدلے میں ایک (پلی پلائی موٹی) بکری ذئ کروہتے ہیں۔

فرماتے ہیں میں نے کہا! یا رسول الله علی میری ایک بیوی ، زبان کی بری کرخت ہے۔ حضورا نور کے فرمایا کدا سے طلاق دے دو۔ فرماتے ہیں۔ میں نے کہا! بارسول الله علی اس کا میراایک پرانا تعلق ہے ۔ نیزا سمحتر مدے میری اُولا دہمی ہے ۔ آپ نے فرمایا کدائے پھر سمجھاتے رہو۔ اگراس کی فطرت بہتر ہوگی تو نصیحت قبول کرے گی۔ ہاں اپنی بیوی کو مارنائیں ۔ جیسا کداپی با ندیوں کو (سمجھانے کیلئے) ماراجا تا ہے ۔ پھر میں نے آپ تعلی ہے وضو ہ کی بابت مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا ۔ وضو منہایت اِبتمام میرا کر۔ پاؤں اور ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان خلال کر، ناک میں پانی ضرور ڈال مگریہ کرتو روز ہے ہو

قد ظیم المدار سردار العلوم ماتحادالمدار سروفاق المدار س مالک حداناالزهری عن ابی ادریس النحولانی عن ابی هویره ان رسول الله النافی قال مالک حداناالزهری عن ابی ادریس النحولانی عن ابی هویره ان رسول الله النافی قال من توضا فلیستنثر ومن اسجمر فلیوتر ... اس مدیث کار جمد کرک یه بناو کونسل جنابت اوروضو می سادات احناف کے نزویک مضمضمه اوراستشاق کا کیا تھم ہے؟ ۔۔۔ نیزید بناؤ کہ جنہوں نے سیندا مرسل استدلال کرتے ہوئے مضمضمه واستشاق کووضوی فرض بنایا ہے احناف کی طرف ہاس کا کیا جواب ہوگا؟

پاکستان اور دنیا بھر میں قائم دینی مدارس اوراسلا کمسنٹرز نے ندکورہ بالا مسائل کو بار ہاامتحانی پر چہ کی زینت بخشا ہے۔لہذا عزیز طلبا واور طالبات مسائل ندکورہ کوخوب ذہن نشین فر مائیس۔

## باب غَسل الرجلين وَلا يَمسَح

ال حاصل مطالعه كمتب حديث الماد بخاري في مسلمالها بي تين (٣) أبواب باب غسل الوجلين ولا يُمسَعُ على القد فين باب غسل الأعقاب باب غسل الرجلين في المعلين ولا يُمسَعُ على القد فين باب غسل الأعقاب باب غسل الرجلين في النعلين تائم فريائ بي اورنبايت زُورة اردلائل اورسي ترين أحاد يث مقدس عابت فريايا بي مسلم في الدنيا مسلم في اورحفرات منابكا وانح عمل غسل وجلين كابى ربا ب -

ا المام شلك في أحاد يث الباب لو باب و جوب غسل الرجلين بكمالها .... ك تحت متعدد أنناد ب ملل فرما يا بـــ

امام ابو داو دُن باب فی اِسبَاع الوضوء کے تحت سیدنا عبدالله بن عُرِّوی روایت کونقل فر مایا ہے اِمام در مدی نے بھی باب فی تخلیل الاضابع / باب مَاجاءَ ویل لِلاعقابِ من النّار / باب فی وضوء النبی ملَّتِ اُ باب فی اِسباع الوضوء کے تحت سلمالل برمحد ثانداورنقیماند گفتگو فر مائی ہے ۔ اور تمام حضرات صحّاً برکا مائے گرای وفی الباب عن کے بعد ذکر فر مائے ہیں۔

امام طحاویؒ نے بابُ فوض الوجلین فی وضوء الصلاۃ کے ممن میں بہت ہی عمرہ، فقیما نہ اور محد ثانہ گفتگوفر مائی ہے۔ بہت کا أحادیث وآثار نیز أر جلکم کی قر اُت کی بابت متعدد روایات ہے مسلک اُبل سنت (اعل جنت) کوقر آن مجیدا ورسنت مطہرہ کے موافق قرار دیا ہے۔

۲۔ بیان مذاهب : حضرات ائمہ أرّبية اور جمله علاء الل سنت والجماعت كے نزويك متوضى نے جب موزے پہنے ہوئے نہ ہوں تو پاؤں كا دھونا فرض ہے۔ اگرا يك بال برا برجمى پاؤں خنگ

- ر ہا تو وضو نا تکمل رہے گا ۔ (۲) اہل تنشیع کے نز ویک تین اُ لگیوں کے ساتھ سے کرلینا کا فی ہے۔۔اگر موزے پین لے ۔ تو پھر پاؤں کو دھو تا ضروری ہے۔
- 7. دلافل اهل سفت : (۱) فاغسلوا و جو هکم و ار جلکم إلى الکعبين (الترآن) قرائت متواتر و يما 'ار جلکم 'الام کی زبر کے ساتھ ہے ۔ یعنی پاؤں و بازوں کی طرخ دحوہ ضروری ہے اور خلس وجلین ، وضو ، کے چار (۳) اُرکان یم ہے ایک رکن ہے۔
- اجعاع صحابة تعلیم (۲۲) حضرات سخاب (جن می سیدنا با بھی تیں) نے حضوراً نو میں ہے وضو کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے ۔ ان تمائی اُ حادیث و یوایات میں آپ ایک کے کا قد میں شریفین کو دھونا تا بت ہو۔
   حدیث العباب فی فقال ابو ہویں اُ اسبفو االوصوء فَانَ اباالفاسم اللہ قال ویل للاعقاب من النار (بخاری وسلم و غیرها) ۔ یردوایت مبارک سیجین سنن اورتمائی کتب حدیث میں سیجے سنداور سرت کی کلات کے ساتھ موجود ہے ۔ اور اس حدیث مبارک سے یقینا پاؤل کے دھونے کی فرضیت معلوم بوتی ہے۔ کوئکہ میں ایز یوں پرنبیں ہوتا۔ بلکہ صرف پاؤل کے بالائی حصد پرہوتا ہے ۔ یہ حدیث مبارک وی (س) کا برسادات سخا یہ ہے منقول ہے۔
   اکا برسادات سخا یہ ہے منقول ہے۔
- عدیت الباب: ان علیاً توضاً و غسل رِ جلیه ثلاثا و قال هکذا کان و ضوء رسول الله (ناله و الوداوُرُوغیرہا) .... یه روایت مقد سقر آنی آیت کی تغیر ب اورکی جبتوں سے مسلک اہل سنت کی تائید کردی ہے .... نیزید روایت اہل تشیع کی کتب میں بھی موجود ہے۔
- الباب : عن زید بن علی عن ابیة عن جده علی قال قال رسول الله النظم یاعلی اعلی خلل بین الاصابع ( کتب الثیعه ) معلوم بواکه پاؤل کا وظیفه سل بی ہاور یکی سیدناعلی کامعمول ہے شیعول کیلے بیروایت سب عد ایت بن علی ہے ۔ اگر نظر وفکر ختم الله والی شان سے ندموم ند ہو چکے ہوں میں میں ایک کے بیروایت سب عد ایت بن عتی ہے ۔ اگر نظر وفکر ختم الله والی شان سے ندموم ند ہو چکے ہوں الله والی شان سے ندموم ند ہو چکے ہوں الله والی شان سے ندموم ند ہو چکے ہوں اللہ والی شان سے ندموم ند ہو جکے ہوں اللہ والی شان سے ندموم ند ہو جکے ہوں اللہ والی شان سے ندموم ند ہو جکے ہوں اللہ والی شان سے ندموم ند ہو جکے ہوں اللہ والی شان سے ندموم ند ہو جکے ہوں اللہ والی شان سے ندموم ند ہو جکے ہوں اللہ والی شان سے ندموم ند ہو جکے ہوں اللہ والی شان سے ندموم ند ہو جکے ہوں اللہ والی شان سے ندموم ند ہو جکے ہوں اللہ والی شان سے ندموم ند ہو جکے ہوں اللہ والی شان سے ندموم ند ہو جکے ہوں اللہ والی شان سے ندموم ند ہو جکے ہوں اللہ والی شان سے ندموم ند ہو جکھے ہوں اللہ والی شان سے ندموم ند ہو جکھے ہوں اللہ والی شان سے ندموم ند ہو جکھے ہوں اللہ والی شان سے ندموم ند ہو جکھ سے ندموم ند ہو جکھے ہوں سے ندموم ند ہو جکھے ہوں سے ندموم ند ہو جکھ سے ندموم ند ہو جکھ سے ندموم ند ہو جان سے ندموم ند ہو جکھ سے ندموم ندموم ند ہو جکھ سے ندموم ندموم ند ہو جکھ سے ندموم ندموم

ندکورہ بالا دلائل کے علاوہ بیسیوں اُ حادیث سیجھ متعدد آٹار صحابہ مسلمہ کے اجماع ،ان اُن عمل کے تواتر ،عقل سلیم اور دلائل قیا ہے۔ مسلک اہل سنت کی تا ئید ہوتی ہے۔

ا النصب ہو یا بالجر اس کا عطف ایدیکم پری ہے ۔۔۔ یعنی وجوہ اور آیدی کی طرح آر جُل کا وظیفہ مسل میں ہو یا بالجر اس کا عطف ایدیکم پری ہے ۔۔۔ یعنی وجوہ اور آیدی کی طرح آر جُل کا وظیفہ مسل کی ہے۔۔۔ یعنی آر جُلِکم کا رُؤسِکم پری ہے۔۔۔ یعنی آر جُلِکم کا رُؤسِکم پری ہے۔۔۔ یعنی آر جُلِکم کا رُؤسِکم پری عطف الفظی ہے۔ معنوی نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ قرآن مجید میں بکثرت موجود ہیں۔۔

 منسوخ: حضرت امام طحاوی فرماتے ہیں کہ مسیح دِ جلین کا حکم آیت قرآنیہ ہے کی درجہ مان بھی لیا جائے ۔۔۔۔ پھر بھی حضرت صاحب قرآن تعلیق کے عمل مشروع کے سبب بھم قرآنی منسوخ ہے۔

۳. حالت محف پر محمول: علامه ابن العرّبي كی تحقیق به ب كه به دومتواتر قرائتین دو (۲) مختلف حالتون
 رمحمول بین ..... یعنی أد جُلكم كی قرائت جرم کے معنی میں حالت خف پر ..... اور قرائت نصب ، شسل قد مین
 کے مغبوم میں عموی حالت پرمحمول ہے۔

اعد المقد و منظو المحقود المحقود كى طالب علمان توجيديه كد الرجلكم كى قرات نصب يعنى عشل رجلين كا عمر المحمدية و منطوع المحمدية و المحمدية المح

۔۔۔۔ احقر کوسٹر یورپ اور براعظم امریکہ میں بحالت سٹر جاری قرائت جری (مسح قد مین) پڑل کا فکری داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ جس کیلئے کتب اہل سنت کا مطالعہ جاری ہے۔ بعد از مطالعہ و تحقیق جوحقیقت حال برائے سے

قد مین بحالب سفر جاری سائے آئے گی۔ ضروراً ہے تحریر کیا جائے گا۔ اور سھولت پیدا کی جائے گی۔

اللہ علامہ ذبائ نو کُنْ فر ماتے ہیں کہ اللہ الکھنین کی غایت اس تقیقت کی طرف مشیر ہے۔ کہ رجل کا وظیفہ سل ہے۔ اگر پاؤں پرمے کرنا ہوتا۔ تو قرآنی آیت میں اللہ الکھنین کی تحدید نہوتی جیسا کہ دُونسکہ میں تحدید نہیں سنین اہل تشیح مخنوں تک می نہیں کرتے۔ بلکہ صرف تین (۳) انگلیوں کو پشت قدم پر تھیج دیتے ہیں الی روایات جن سے پاؤں پرمے کا جواز معلوم ہوتا ہے جا تو ؤہ بحوالہ سند ضعیف اور موضوع ہیں جا اُن کا مصداتی مسح علی النہ فلین کی کیفیت ہے۔

۲. وجوه قرجیج: (۱) بصورة تعارض یقینا بود! تنیاطشل را جع ب (۲) صول نظافت کیلے شل زیاده مناسب ہے ۔ (۱) اعادیث صحیحه نے شل کی تا ئیر ہوتی ہے۔ لہذار اجع ہوگا۔ (۲) شل رجلین کوتو اتر عمل ہے بھی ترجیع ہے ۔ (۵) ذخیره اَ عادیث میں ہے کی ایک مدیث ہے بھی مطلقا پاؤں پر کے کرنا (منح ملائے ہفتہ علی الرجلین) ٹابت نہیں ۔ لہذا اَ عادیث میں کے کی ایک مدید ہوگ ۔ المار کر کے کرنا (منح ملائے ہفتہ الرجلین) ٹابت نہیں ۔ لہذا اَ عادیث میں منحول (وُجو هکم و اید یک علمی قضول (وُجو هکم و اید یک کی بعد ذکر کرنے کی بجائے دُو سِکم کے بعد کو ل لایا گیا ؟ ۔۔۔ اور اِس وقف میں کیا کہ تعییں ہیں؟ ایدیکم) کے بعد ذکر کرنے کی بجائے دُو سِکم کے بعد کو ل لایا گیا ؟ ۔۔۔ اور اِس وقف میں کیا کہ تعین ہیں؟ اور پھر پاؤں کا دھونا اور پھر پاؤں کا دھونا کی دھونا کہ خفین اور باوضو عہونے کی صورت میں ۔۔۔ کہ بیٹے منہ ، پھر ہاتھ ، پھر سرکا کے اور پھر پاؤں کا دھونا کہ خفین اور باوضو عہونے کی صورت میں ۔۔۔ کہ بیٹے منہ ، پھر اسلامی مما لک میں)

٣. بوجه اشترای: چونکه بصورة تیم سرکام اور پاؤل کافسل دونول ساقط بوجاتے ہیں - ای لئے راس اور اور خل کوجع کردیا گیا ہے۔

(٣) ..... علامه ابن زشرٌ فرماتے ہیں کہ عموما أد مجل (پاؤں) پرمیل کچیل زیادہ ہوتی ہے ....لہذا اسراف ماء ہے رو کئے کیلے عنسل خفیف کا تھم ..... بالفاظ مسے دیا گیا۔ تاکہ پانی کے استعال میں احقیاط رہے۔

۸. تواجع وروایات بخاری : امام بخاری نے دوسرے باب میں امام اہل سنت سید نامحرٌ بن سیرٌ بن کا معمول نقل کیا ہے .... اس سے امام بخاری اس کے انگر تھی کی جگہ کو دھوتے ۔ .... اس سے امام بخاری اس

مقیقت کی جاب اشارہ فر مار ہے ہیں کہ جن اعضا، ورحونا فرض ہے ان کی سی معمولی ہی جگہ کا بھی بخیر رحوث روح کے روجا تا درست نہیں اور اس طرح وضو، ماتھیں رہتا ہے۔ اور نماز ، باطل ہوجاتی ہے۔ امام بخاری کے تیمرے باب کی حدیث ، چونکہ تفصیل ہے اس لئے اُس کا ترجمہ ورت فریل ہے امام بخدید نہ بن جریب غیرالنڈ بن گڑے ہو چھا! اے عبدالرحمن (بیسید نا ابن محرکی گئیت ہے) امام بخدید نہ بن جریب غیرالنڈ بن گڑے ہو چھا! اے عبدالرحمن (بیسید نا ابن محرکی گئیت ہے) آپ چار (٣) کا م ایسے کرتے ہیں۔ جویمی ادھزات سی ایس کے کی کو کرتے ہوئے نہیں ویکت سید نا ابن محرف کی ایس آپ کو ویکت ہوں ابن محرف کی ایس میں اور کی کی کونے کو ہا تھ نہیں لگاتے ۔ نیز میں ویکت ہوں کہ آپ مدن ہوں کہ آپ نا میں آپ کو ویکت ہوں کہ آپ مدن ہوں کہ کہ آپ دروران طواف موائے رکن بمائی اور جمرا اس دیموں کی کو استعمال کرتے ہیں ۔ بیز میں آپ کو ویکت ہوں کہ بوں سے کرمہ میں ہوتے ہیں ۔ نیز میں ویکت ہیں ۔ اور آپ آ آٹھ ذوائی کی مدمہ میں ہوتے ہیں ۔ اور آپ آ آٹھ ذوائی کے اجرام نہیں با ندھے ۔ لیتے ہیں ۔ اور آپ آ آٹھ ذوائی کی مدمہ میں ہوتے ہیں ۔ اور آپ آ آٹھ ذوائی کے لیتے ہیں ۔ اور آپ آ آٹھ ذوائی کے اجرام نہیں با ندھے ۔

سیدناعبداللہ بن عمرؒ نے جواب دیا کہ کعنبۃ اللہ کے اُطراف کی ہابت ، جوآپ کہدر ہے ہیں۔ میں نے دورانِ طواف آنخضرت علی کے چونکہ نہیں دیکھا۔ کہ آپ نے کس کونے کو ہاتھ لگایا ہوسوائے حجر آسوداورز کن ممانی کے ( میں بھی اِس لئے اِن دو کے سوا ، بیت اللہ کے کس کونے کو ہاتھ نہیں لگاتا )۔

سنبنی چل کی بابت سے کہ میں نے حضورانور علیہ کو پہنے ہوئے دیکھا۔اور آپ ان کو پہنے پہنے وضوکر تے سے ۔تو میں بھی اُ می طرح کے چل کو پہنزاپند کرتا ہوں … رہاز رورنگ کا استعال تو میں نے نبی رحمت علیہ کو دیکھا کہ آپ اپنے بالوں اور کپڑوں کو زردرنگ رنگتے تھا سلئے میں بھی ای طرح کے زردرنگ کو پند کرتا ہوں دیکھا۔ … اوراحرام باند ھنے کی بابت سے کہ میں نے حضورا کرم علیہ کو اُس وقت تک اِحرام باند ھتے نہیں دیکھا۔ جب تک کہ آپ تالیہ کی مبارک اونٹی آپ کی روانگی کیلئے تیار نہ کرلی جاتی (وہ چونکہ آٹھ ذو والحجہ کومٹی کیلئے تیار کی جاتی دیلے اس کے میں بھی آٹھ ذو والحجہ کومٹی کیلئے تیار کی جاتی ۔ اِس لئے میں بھی آٹھ ذو والحجہ کو احرام باندھتا ہوں )۔

9. حاصل من جامع ترصدی امام ترندی نے پہلے باب کے ممن میں امام ابو هاشم کانام ونب یان کیا ۔ فرماتے میں وابو هاشم اسمعیل بن کثیر نیز دونوں روایات کو حسن غریب فرمایا ۔ فرمایا ۔ دوسرے باب کے ممن میں حدیث الباب کا حاصل یوں بیان کیا کہ پاؤں پرمسے کرنا جا ترنبیں ، جبکہ موزے ۔ دوسرے باب کے ممن میں حدیث الباب کا حاصل یوں بیان کیا کہ پاؤں پرمسے کرنا جا ترنبیں ، جبکہ موزے

پنے ہوئے نہ ہوں ورمیان میں کی ابواب امام ترندئی نے وضو ، کی تعداد کے دوالہ سے قائم کئے تیں جو علا واسلام کے فقیمی فکر کے ترجمان تیں جناب شریک کی بابت فر مایا و شدر یک کے شیر العلط جناب تاب کی کنیت بیان کی ہُو اُبو حسر ہ الشعالی ...

تیسرے باب کے حمن میں سید ناعلیٰ باب احلم کی روایت مقد سے وُقِل کیا ۔ اور منسل رجلین کوسید ناعلیٰ اور صورانور عظی کی سنت مستمده اورمتواتر وقرار دیا ام شعبهٔ پرتقید کرتے ہوئے انہیں بیان سند میں غاطى قرارد يا فرمايا فأخطأ في إسجه وإسم أبيه الكيراوي كى بابت امام ترندي فرمات ين كمين نے امام بخاری کے زبانی سا فرماتے تے الحسن بن علی الهاشمی منکو الحدیث نیزایک مدیث جو وفی الباب عن کے تحت ابی الحکم بن سفیان کے نام سے ہے۔ أس كى بابت قرابا : واضطَر بُوافي هذا الحديث كرمفيان كنب من إختلاف بكرمفيان محم ك بي إسفيان بلم كوالدين .....امام العلاء بن عبد الوحمن كاتعارف كراياكه هو ابن يعقوب الجهني وهو ثقة عندا هل الحديث ..... باب المنديل كممن عن فرمايا كدوسرى حديث الباب يشدين بن سعدا ورعبد الرطن بن زياد كيب ضعيف ب بهلي حديث الباب كى بابت فرمايا حديث عائشه ليس بالقائم... جس کی وجہ سے بیان کی کدراوی ابومعاذ جس کا نام سلیمان بن ارقم ہے۔ وہ علماء عدیث کے نز ویک ضعیف ہے۔ انظر طحاوی : امام طحاوی نے سئلہ الباب یہ تفصیلی اور تحقیقی محدثانہ گفتگوفر مانے کے ساتھ ساتھ نظر وفکر کے حوالہ سے بھی عمدہ گفتگوفر مائی ہے کہ حضوراً نوریڈیلیٹے نے پاؤں کے دھونے کی نضیلت کے بابت فرمایا کہ یاؤں دھونے ہے یاؤں کے جس قدرگناہ ہون گے تمام کے تمام معاف ہوجا کمیں گے اب اگریاؤں کو دھونے کی بجائے صرف مسلح کیا جائے۔ جواہل تشیع کا قول ہے تو وضوکر نے والا اس عظیم اور غیرمعمولی تو اب سے محروم ہوجائے گا۔اس بارے میں امام طحاویؒ نے بے شارا حادیث وآٹار کونقل کیا ہے۔

نیزا ما مطحاویؒ نے ایک اشکال اہل تشیع کی جانب ہے بیان کیا کہ پاؤں کی مناسبت سر کے ساتھ زیادہ نظر آئی

ہوہ یوں کہ بحالت تیم ہاتھ اور چبرے کامسے تو ہوتا ہے پاؤں کامسے سر کے سے کی طرح نہیں ہوتا تو گویا پائی کی
عدم دستیا بی کے وقت سراور پاؤں دونوں کامسے ساقط ہوجاتا ہے۔ لہذا پائی کی فراہمی کے وقت بھی سراور پاؤں
کا تھم میساں ہونا جا ہے۔۔۔۔۔۔کہ دونوں (سراوریاؤں) پرمسے کرنا جا ہے۔

ا مام طحاویؓ نے اس اِ شکال کوغلط اور خلاف نظر قرار دیا۔ فر مایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض انسانی اعضاء کو پانی کی

فرا بی کے وقت دھویا جاتا ہے اور ان کافسل ضروری ہوتا ہے اور پانی کے نہ ہونے کے وقت اُن پر بھالت تیم مسی بھی نہیں کیا جاتا ۔ اور فسل اور کی دونوں ساقط ہوجاتے ہیں۔ بیسے بنبی آ دی کے لیے پانی کی موجود کی میں پورے ہدن کا دھونا ضروری ہے اور فسل فرغی ہے گر جب کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تمام جسم پر مسی کرنے کا تھم ساقط ہوجاتا ہے صرف ہاتھ اور چبرے پر مسی کرنے ہے تینم ہوجاتا ہے ۔۔۔ تو معلوم ہوا کہ بینسروری نہیں ۔ کہ صرف انہی اعضا وکو دھویا جائے کہ جن پر بحالت تیم مسیح ضروری ہو۔

11. اساتذہ حدیث كا اجمالي تعارف : امام بخاري وغيره كي احاديث الباب كوروايت كرنے والے سادات ائمہ کا اجمالی تعارُف درج ذیل ہے ....جن کا تعارف پہلے تحریر کیا جا چکا ہے، اِعادہ نہیں کیا گیا: محمد بن سيوين الانصادى : كنيت ابوبكر ملك بعره من قيام ريا علم حديث ، فقد، تصوف اورزؤيا (خوابوں کی تعبیر) کے ماہر زین اُنمہ میں سے ہیں ۔۔۔ تعبیر رُؤیا میں آپ کی تالیف، آج بھی مرجع کی حیثیت رکھتی ہے .... آپ سے منقولہ تمام اُ حادیث ، میچ اُلفاظ کے ساتھ مروی ہیں کیونکہ آپ روایت بالمعنی کو پہندنہیں کرتے تھے۔۔۔۔سادات تابعین کی جماعت کے درخشندہ رکن ہیں۔۔۔۔اہلسنت کے امام ہیں۔۔۔۔سن ۱۱ میں و فات یا ئی محصد بن ذياد الالهان : كنيت ابوسفيان ..... مص من سكونت ري .... ثقدا ورتا بعي بين -عبدالله بن يوسف دصشقى : ونيس من ربائش اختيارى جوملك مصر من ساحل سمندريروا قع ب ..... ا مام ما لک کے شاگر دوں میں سے ہیں ۔۔۔۔انام ابن معین اور امام بخاری کے اُستاد ہیں۔ بالا تفاق ، ثقہ ہیں۔ سعید بن ابس سعید المقبری : کنیت ابوسعد ..... دینه منوره کے إمام حدیث ..... محدثین کے متنداً ستاذ اور تا بعي بين .... بن ١٢٠ مين و فات يا ئي .... آخري جارسال کي روايات ،ضعيف اورمنکر جين -عبید بن جویع التیمی : المدنی .... ثقه بن ستابعین کی متوسط جماعت میں سے بیں۔ .....امام ترندی وغیرہ کے تراجم کے همن میں روایت شدہ آخا دیث کے ائمہ کے حالات درج ذیل ہیں: ابو هاشم الحجاذي: نام اساعيل بن كثير ..... مكه مكرمه مين سكونت ربي .... ثقة اورتبع تا لبي بين -عاصم بن لقيط الفقيلي : آپ ثقة اورمتندتا بي بين ..... صحاح تسعيم كل تين روايات آپ مروى جي سيد مالقيطة بن صبوه: آپ اورلقيظ بن عامر دو شخفيات بين .... يا آپ اي كوونام بين .... ابن با.ت سادات محد ٹین کی آرا پختلف اور متضاد ہیں ۔۔۔اگر آپ کے دونام ہیں تو پھر متعددا حادیث لقیظ بن عامر کے نام ہے مردی ہیں ۔۔۔۔اوراگرآپلقیڈین عامرنہیں ۔۔۔ تو پھرآپ اورآ کچے صاحبز ادہ سے صرف تین روایات مردی ہیں۔

عبد العذيذ أبن محمد الدداود مى فارى السل ين مدين موروك محروف محدث ين الثرك بال أقدين ببت محدثين في سوء الجفظ اليس بالقوى اور فاللي كباب وفات ن ١٨٩-ابوالأحوص الحنفى الكوفى : نام المام بن اليم آب حافظ عديث اور أقد بيل وفات ن ١٤٩-ابواسحاق السبيعي المصداني: نام عروبن عبدالله خلافت سيدنا عثان من بيدا بو المرمد ثين کے ہاں مشتداور ثقة ہیں۔ بعض کے ہاں مالس ہیں۔ شیعہ نوازی کا الزام ہے سن ۱۲۶می و فات یا گی۔ ابوحیة بن هیس الخاده ن قبیل بران سے علق ب کوف یس ربائش پذیرر ب آب کام ی بات مدين من خاصه إحسطراب - اى طرح آپ ك شخصيت بهى خاصى منازع ب ك تقدير يا مجول -على بن حُجو السفدى المووذى : پلے بغدادشریف اور پھر" مرو" من اُستاذ صدیث رے تقد، حافظ حدیث اور تبع تا بعی ہیں .... سوسال سے زیادہ عمریا کر من ۲۳۳ ہجری میں بمقام ' مرو' 'و قات یا گی۔ اصعاعيل بن جعضو الاخصادي : كنيت ابوا حال .... آپ ما مور قاري، ثقداورمتندراوي بين .... بغداد مي سكونت اختيار كي \_ اوريمين حديث وفقه كا درست ديئ تنج من وفات من ١٨ ابغدا ديم بهوئي \_ العلا، بن عبدالوحمن الجهنى الحوضى كنيت الإلى معوى محدثين في آ پوغيرمتنداورغير تقدكها -.... جبکہ چندعلاً ء بالحضوص امام ترندی اور امام ابوداؤ ڈنے آپ کی احادیث پراعتاد کیا ہے.... و فات س ۱۳۲ میں ہوئی۔ عبد الموحمن بن يعقوب المدنى : آپمتنداور تقدتا بعي سيسيدنا ابو بريرة كمتاز شاكردين-وفاق المدارس العربيه باكستان

عن على "انه توضا فمسح على ظهر القدم وقال لولا انى رابت رسول الله عليه فعله لكان بها طن القدم احق من ظاهره. ال حديث اورمفهوم قراءة ارجلكم بالكر عظا برب كراسقاط فرض حرف من قد مين كن عفرات كاند بب كياائد فرض حرف من قد مين كن عفرات كاند بب كياائد اربع من المن عن من كان عفرات كاند بب كياائد اربع من من عن كان عفرات كاند بب كياائد اربع من من كان عفرات كاند بب كيائد المنافرة بالكركاكيا جواب به بحد كرتم برفراه ين المنافرة بالكركاكيا جواب به بحد كرتم برفراه ين المنافرة بالكركاكيا جواب به بحد كرتم برفراه ين المناف معند بناك مدندان

من عبدالله بن عمروقال واى رسول الله المنطقة قوساينوضاون فواى اعقابهم تلوح فقال ويل للاعقاب من النار اسبغو االوضوء .. اس مديث كاتر جمد يجيئ اوربتا يكدويل للاعقاب من النار سيخون ما مسئلة ثابت بور بابدايت وضويس ارجلكم من دومتواتر قرائيس بين نصب اورجر -

#### ۲۳۲

### إضطراب حديث زيد بن حباب

۱۔ بھان اضطواب مع حل امام تر ذی نے باب مایقال بعد الوضوء کے من میں سید افاروق اعظم کی صدیث الباب کو بیار (۳) طرق و انداد نی قل فر مایا ہے۔ ان میں سے دوطرق وید بین حباب اوردو عبد الله بن صالح کے واضے نی گئے ہیں۔ وید بین جباب کے دوطرق میان کرنے کے بعد الله بن صالح کے واضے نی گئے ہیں۔ وید بین جباب کے دوطرق میان کرنے کے بعد الله بن سے قذ خولف زید بن محباب فی هذا الحدیث. اس الله فلان کو دورکرنے کیا امام تر ذری نے عبد الله بن صنالح کے دور ۲) طرق واستاد کو قل فر مایا سے کو یا خولف کا ان ما قل سید ناعبد الله بن صنالح ہیں۔

طل ظاف عبل طرق أربد (٤) كو بيان كرنا ضرورى ب-تاكه اضطواب يحضي من آسانى ربيعة المعاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن ابى أدريس الخولاني عن عمر بن الخطاب.

ال طريق ثاني زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ابي عثمان غن عمر بن الخطاب.

أأ. طريق ثالث: عبداللة بن صالح عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن ابى ادريس الخولاني عن عقبة بن عامر عن عمر بن خطاب
 أل. طريق دايع: عبداللة بن صالح عن معاوية بن صالح عن ابى عشمان عن جبير بن نفير عن عمر بن الخطاب.

#### طـــرق اربعـــه کانتش

| عبدالله بن صالح | عبدالله بن صالح  | زید بن حباب    | زید بن حباب      |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| معاويه بن صالح  | معاويه بن صالح   | معاويه بن صالح | معاويه بن صالح   |
| ابو عثمان       | ربیمه بن یزید    | ابو عثمان -    | ربيعه بن يزيد    |
|                 | ابو ادریس خولانی |                | ابو ادریس خولانی |
| جبير بن نفير    | عقبه بن عامر     |                |                  |
| عد ، ، الخطاب   | عمرابين الخطاب   | عمر بن الخطاب  | عمربن الخطاب     |

مندرجہ بالا نقشے کودیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذیعہ بن حباب کے اعادیس دو(۲) طرح کا ستم ہے ا بہلی سند جمل ذیعہ بن حباب اسید کا ابوا در ایس اور دھنرت فرائے در میان واسطے واقل نیس کرتے بخلاف عبد الله بن صالع کے کدوہ عقبہ بن عامر کا واسطہ ذکر کرتے ہیں۔

طریق ٹانی میں وہ ۱۱ ہو عثمان اور حضرت عزے ورمیان کسی واسطے کے تاکل نہیں۔ جبکہ عبد الله بن صالح نمن
 صالح سید ناج بیں بنفید کا واسط نقل کرتے ہیں۔

الم ترزی نے عبدالله بن صالح کی روایت الل کر کے دونوں تم واضح کردیے ہیں۔ کہ عبدالله

بن صالح طریق اول میں ابواور لیں اور حضرت عرکے درمیان عقبہ بن عامر کا واسط الے ہیں ۔ بخلاف ذید آبون حباب کے اور طریق الی میں وہ ابوع ان اور حضرت عرکے درمیان جیز بن فیر کوقل کرتے ہیں ۔ گویاز یڈ بن حباب کی روایت یا تو صنفطع ہے یاصو سل۔ کیونکد ابواور لیں گا تاع حضرت فاروق اعظم ے تابت نہیں۔ قال المتو مذی نافلا عن محمد المبخاری ابو ادریس لیم یسمع من عمر شیانا میں طرح دوسری (۲) روایت بھی صفطع ہے۔ کیونکد ابوعثمان نے بھی سیدنا عرکی زیارت نہیں کی۔ ۔ ای طرح دوسری (۲) روایت بھی صفطع ہے۔ کیونکد ابوعثمان نے بھی سیدنا عرکی زیارت نہیں کی۔ ۔ ۔ امام ابود او دوسری (۱ کی دونوں (۲) طرق سے ہیں۔ کیونکہ ابام سلم جب ای سند وقل اسمع عن سمو "بن المخطاب (ابوداؤ دوسلم)۔ ۔ ۔ المام ابود اور دوسری اور ابوداؤ کر ماتے ہیں ابوعثمان کے بعد حضرت عربی آبام کی نہ کی واسطے کوشرور قبل فرماتے ہیں ۔ ان سند وقل فرماتے ہیں اور ابوعثمان کے بعد حضرت عربی تی کی نہ کی واسطے کوشرور قبل فرماتے ہیں ۔ ان سند وقل فرماتے ہیں ۔ ان سام ابود وابود دریس اور ابوعثمان کے بعد حضرت عربی تی کی نہ کی واسطے کوشرور قبل فرماتے ہیں ۔ ان سام ابود وابود دریس اور ابوعثمان کے بعد حضرت عربی تی کی نہ کی واسطے کوشرور قبل فرماتے ہیں ۔ ان سام کی نہ کی واسطے کوشرور قبل فرماتے ہیں ۔ ان سام کی دونوں (۲) کی نہ کی واسطے کوشرور قبل فرماتے ہیں ۔ ان سام کی نہ کی واسطے کوشرور قبل فرماتے ہیں ۔ ان سام کی دونوں (۲) کی نہ کی واسطے کوشرور قبل فرماتے ہیں ۔ ان سام کی دونوں کی

ا- حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن
 عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب .

معاویة بن صالح قال حدثنی ابو عثمان عن جبیر بن نفیر عن عقبة بن عامق عن عمر بن نفیر عن عقبة بن عامق عن عمر بن الخطاب گویا جبیر بن نفیر کا ساع حضرت عمر به واسط بحی ثابت ہے۔ (ترفدی )۔ اور حضرت عقبة بن عامر کے واسطے ہے بھی (مسلم )۔

۲. عطف ابسی عشصان : ابوعثان کاعطف ربید بن بزید پر ب - نه کدابوا در لیس پر .... کیونکدر بید بن بید بر ب - نه کدابوا در لیس پر .... کیونکدر بید بن بید بر بید بر اور دونوں سے معاویہ بن صالح روایت کرتے ہیں ۔

ت ذید بن حباب نے عن ابی ادریس و عشمان کبدکریتا تردیا ہے۔کدابوعثان کا عطف ابواوریس پہے۔گویازیر بن حباب کی سند میں عطف کے اعتبارے بھی ظاہری سقم ہے۔

- 7. تحقیق سماع ابوعشمان . حضرت ابوعثان کا سائے سید ، ہمڑ بن النظاب ہے تا بت نہیں ۔ جیسا کہ امام مسلم اورامام ابوداؤ دی روایات ہے فلا ہر ہے ۔ کیونکہ امام مسلم اورامام ابوداؤ دی ابوعثان اور حضرت میں جیس بن بن فیر کا واسط ۔ اور کہیں عقبہ بن عامر کا واسط نقل کیا ہے۔

- ٥- اسانده صحاح كا اجمالي تعارف : امام ترزي اور امام ابوداً و كم منظرب صديث الباب كراويون كراويون كا بحالى حالات كري يون بين :
- جعضو بن محمد "النعلبي الكوفى .....عموى محدثين كم بال صدوق بي امام بخاري كم عمراور ساوات تع تا بعين كم شاكرد بي امام ترفري اورامام ابودا و كائل قدراً ستاد بي -
- ۲. ذید بن حباب : کنیت ابوالحین، پیدائش خراسان اورسکونت کوفه بین رئی \_ آپ صدوق بین \_ البته ام اورشی کی روایات می افغی کے بم سبق بین \_ وفات س ۲۰ بین بوئی \_ روایات می افغی کے بم سبق بین \_ وفات س ۲۰ بین بوئی \_
   ۳. معلویه بین صالع : الحصومی سند کنیت ابو عمرو \_ اندلس کے قاضی تھے \_ ائم صدید اُ کے ہاں لیس بمرضی، لایرضی، ماکان باهل، ضعیف، ایش هذه الأحادیث و صدوق له او هام کے کلمات سے یاد کے جاتے ہیں

البت المام احمدٌ ، المام ابن معينٌ ، المام نسّاً في اورا مام ابوز رعد كم بال ثقة اورمعتد محدث جيل - من ١٥٨ مي وصال فر ما يا -

الدست بن مؤید "الدست فی کنیت ابوشعیب سادات محدثین کے بال اُقد معتد محدث ، عابدوزاحد ولی اور مقتدرتا بعی بین سی ۱۳۳۰ میں براعظم افریقہ کے میدانوں میں لاتے ہوئے صحید ہوئے۔

وفاق المدارس م تنظيم المدارس م اتحاد المدارس م جامعه اشرفيه اخرج الترمذى في باب مايقال بعد الوضوء حديث عمر من طريق زيدبن حباب عن معاوية عن ربيعة عن ابى ادريس خولانى وابى عثمان ثم قال بعدما اخرجه حديث عمر قد خولف زيدبن حباب فى هذالحديث عليكم حل معضلة هذا الاسناد والترمذى يحمل على زيدبن حباب مع انه برى عن ذلك قوله ابى عثمان على اى لفظ عطف وهل سمع ابو عثمان عن عمر بن الخطاب

#### باب الوصوء بالمد

۱۔ حاصل مطالعه: شریعت مطبره یس وضواور سل کیلئے پانی کی کوئی تحدید یہ وضواور سل کرنے والاحصول طبارت اورازالہ نجاست کیلئے جتنی مقدار میں پانی استعال کرنا چاہ اے اجازت ہے ۔ ابت اسراف اور پائی کا ضیاع شرعانا ورست ہے ۔ صداور صعاع کا تذکرہ جہاں کتاب الوضوء بسل اور طبارة بین بمیں ملتا ہے۔ وہاں کتاب الوضوء بسل اور طبارة بین بمیں ملتا ہے۔ وہاں کتاب الوضوء بین کو اقاور کتاب الصوم میں بھی ان کو بطور پیانہ کے بیان کیاجاتا ہے جس کی اجمالی تشریح ورج ذیل ہے: صعاع تمام ساوات اند کے بال چار مدکا ہون ہے۔ البت ضد کی مقدار میں اختلاف ہے ۔ امام شافی انام احر اور امام مالک فرماتے بین کہ ضد ایک رطل اور مزید تبائی رطل کا ہوتا ہے۔ تو اس حساج پائی رطل اور تبائی رطل کا ہوتا ہے۔ تو اس حساج پائی رطل اور تبائی مقدار ساڑھے مطل گا ہوگا۔۔۔ پینز ( pond ) ہوگی۔۔۔۔ پونڈ ( pond ) ہوگی۔۔۔۔ پونڈ ( pond ) ہوگی۔

سیدناامام اعظم ابوحنیفیهٔ سادات محدّثین دفقهٔ االل کوفدادر عجی ابل اسلام کی تحقیق میں مصد دورطل کا ہوتا ہے۔ بایس صورت صناع آئھرطل كا بوگا .... جودوسوسر - ٢٥ يول كا بوتا ب- اوراس كانام عواقتى صناع ب-و احقو كنزويك إمام عظم كا جتبادي ذوق بميشه وسيع ترفكراوردوررس نگاه كا آئينددارر با بسياسكة آيات صد کی مقدار میں احتیاط اور نفع غرباء کو مرنظر رکھا نہ ضین متعددا حادیث سے پیحقیقت معلوم ہوتی ہے کہ حضوراً نو طالعہ اورخلافت راشدہ کے مقدی آدوار میں زیادہ تر اسلامی ، فاری اوررومی مما لک میں یہی عبو اہنے صلاع ہی بطور بیانہ رائج اورمعروف تھا ۔۔۔امام طحاویؒ نے صحیح اُسناد سے قتل کیا ہے۔کہ سیدنا فاروق اعظمؓ کے زمانہ خلافت ہے اِسلامی سلطنت كيموى ملكول اورسوبول مين عصوى صاع عى بانكيك متعمل تها الداس كى مقدارة في دطل مى -....علامه ابن تیمیے منبلی ،متعدد محدثینٌ وفقهاء اورفقها تشیع نے سادات اَ حناف کے قول کو <sub>داجع</sub> اور سخسن قرار دیا ہے۔ علامه انورشاه کشمیریٌ فرماتے ہیں کہ دور نبوی میں مختلف ذرا ہم اور پیانے علاقائی طور پرموجود تھے۔سیرنا فاروق اعظم م کے دور خلافت میں جب اسلامی مملکت وسیع ہے وسیع تر ہوئی ۔ تو حضرت عمر نے سادات سخابہ کے مشورہ سے متعدداً مور میں قانون سازی کی اور ایک متفقه نظام متعارف کرایا أن میں ایک بیانه عصوی صاع کے نام سے متعین کیا گیا جوآ تھ رطل كاتحا ... فيو حضوراً نور علي في أيكم تبدؤ عادى اللهم بارك لنا في صاعبنا تواس وعار جهال معنوى بركت بيدا مونى .... وبال حى بركت بهى ظاهر مونى ... كما ته- ٨- يطل والا صاع أمت ميستقل رائج موكيا- صد و صلع اور و طل کی بابت احادیث مقدستن نیاتی از دی واؤد و موظین اور طیاوی شریف می بخش ت
موجود یس - کیونکه به تینول بطور بیانده زبانه نبوت اور خلافت را شده می معروف اور موجود تنه اس لیمان ترام تب می موضوع کی مناسبت سے متعدد ابوا ب قائم کیے گئے ہیں ۔ اجمالی اور خروری و ضاحت و بی ہے جواب تک ایون بون ا
مام ابود اوّد نے اس موضوع پر باب مائیجزی من المعاء فی الوضوء قائم کیا ہے اور اس کے من یس المیان فرمائے ہیں ۔ اپ تیمن المان ورج دیل ہے ا

نیزامام ابوداؤ دمزیدا ہے اقوال کے ذریعے شریک اورامام سفیان کی روایات کا ندکورہ روایات سے جو تصادیم آئی ہوں ہیں ہیں گررہے ہیں۔ کہ شریک نے عبداللہ بن سیلی کے نام کوسند میں چھوڑ دیا ہے۔ اورامام سفیان کی روایت سقلوب الآساء میں ہے ہے کہ انہوں نے داداکو پوتا اور پوتا کو دا دابنا دیا اور کہا خد شنی جبر بن عبداللہ جب کہ عبداللہ بن عبداللہ جب کہ عبداللہ بن اور جبر دادا سیدنا احر بن سنبل کا فر مان ''کہ صاع پانچ رطل کا ہے''کو بیان کررہے ہیں سنبز صاع ابن الی ذئب کو صفور اکرم اللے جب اور ایک اللہ بنائی ذئب کو صفور اکرم اللہ جب نے را دیرے ہیں (جبکہ تاریخ ، صدیت اور سیرت میں ابن الی ذئب ، غیر معروف شخصیت ہیں )۔

۲. اساتذه كااجمالى تعارف: امام ترفرى كى حديث الباب كاما تذه كاإجمالى تعارف درج ذيل يه احمد بن منبع البغوى : كنيت ابوجعفر بغداديس سكونت ربى - حافظ حديث اورمتندامام بين - سيدناامام احمد بن منبع البغوى : كنيت ابوجعفر بغداديس سكونت ربى - حافظ حديث اورمتندامام بين - سيدناامام احمد بن منبع حضيل كي بم زمانداور بم سبق بين بعم ۱۸ مرال بن ۲۳۳ هجرى بين وصال فرما يا - -

على بن حجر السعدى المفروزي: بغداد پرصوبهمروش أستاد حديث رب- حافظ اور تقد تبع تابعي بين - سوسال عني بن حجر السعدى المفروزي: بغداد پرصوبهمروش أستاد حديث رب- حافظ اور تقد تبع تابعي بين - سوسال عندياده عمريا كرمن ٢٣٣ هجري مين وفات پائي - الوربحانه البصري : نام عبدالله بن مطر متند كد شاورتالي بين البنة برها بيش بيان كرده روايات ، ضعف بين المرزي آپ كرتعارف بين فرماتي بين و ابور يحانه اسمه عبدالله بن مطر .

بين المرزي آپ كرتعارف بين فرماتي بين و ابوريحانه اسمه عبدالله بن مطر .

سبدناسفينه : نام مهران -كنيت ابو عبدالرحس حضوراً نور علي على غلام بين جليل القدر محالي بين من المن الدرغ وات بين من من ما دارغ وات من المن المن و درنا المان اوروزن المحالي كرسب لفظ سفينه (كشي ) معروف و و من ما حب كرامت ، ولى محالي بين - دريا اور پائي آپ كيك مسخو تق - بار باا بي شريك منفراً حباب كرم او بغير كردياعور فرما ليت تقديم الماديث بين بهتى دوايات آپ مردى بين \_

